(صرف احمدی احباب کے لئے)

وَ آخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ (الجمعة)

# اصحاب احمد

جلد دواز دہم

سيرت

حضرت نواب محمر عبدالله خان صاحب آف مالير كوثله

مؤلفه

ملک صلاح الدین ایم اے

مجلس انصارالله پاکستان

| اصحاب احمر جلد دواز دہم    | نام كتاب |
|----------------------------|----------|
| ملک صلاح الدین صاحب ایم اے | مصنف     |
| مئى 1965ء                  | بإراول   |
| مارچ2015ء                  | طبع ثانی |
| عبدالمنان كوثر             | پبلیشر   |
| 500                        | تعداد    |
| مجلس انصاراللديا كستان     | ناشر     |

# لمسيدنا حضرت خليفة الشيح الثاني ايده الله تعالى كاارشاد

حضورنے 1955ء کے جلسہ سالانہ پرفر مایا:۔

''صحابہ فوت ہورہے ہیں …… ہمارے ہاں بھی صحابہ کے حالات محفوظ ہونے چاہئیں۔ ملک صلاح الدین صاحب لکھرہے ہیں …… کم سے کم احمد یوں کو چاہئے تھا کہ اپنے آباء کے نام یا در کھتے۔ آپ لوگ تو قدر نہیں کرتے جس وقت یورپ اور امریکہ احمدی ہوا …… وہ ہڑی ہڑی کتا ہیں کھیں گے۔ جیسے یورپ میں بعض کتا بوں کی ہیں ہیں جا کہ اس چالیس چالیس یونڈ قیمت ہوتی ہے اور ہڑی ہڑی قیمتوں پرلوگ ان کوخریدیں ہیں ہیں جا کہ ان کونہیں ملے گا۔ اور وہ غصہ میں آئے تم کو بدد عائیں دیں گے۔'' گران کا مصالحہ ان کونہیں ملے گا۔ اور وہ غصہ میں آئے تم کو بدد عائیں دیں گے۔'' (الفضل 16 فروری 1956ء)

# فهرست عنوانات اصحاب احمد جلد دواز دہم

| صفحہ | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 5    | بيش لفظ از حفزت نواب مباركه بيكم صاحبه          |
| 9    | عرض حال ۔ تبعر ب                                |
| 19   | والد ماجد ـ خاندانی حالات                       |
| 21   | از دوا جی زندگی و ججرت وخد مات                  |
| 30   | ولا دت ميال عبدالله خانصا حب                    |
| 30   | ا یک روایت                                      |
| 31   | ابتدا کی تعلیم به میں داخلہ                     |
| 34   | عبدطفوليت                                       |
| 37   | کا لج میں داخلہ                                 |
| 67   | از دوا جی زندگی یشجره نسب                       |
| 68   | شادی کی برکات                                   |
| 68   | حضرت ام المومنين كي دعا ئيں اورشكرخدا وندى      |
| 74   | ا نفاق فی سبیل الله                             |
| 76   | بَيِّي كُوفِيمتي نصائح                          |
| 84   | شديدترين حمليء مرض اورمعجزانه شفايا بي          |
| 93   | خد مات سلسله                                    |
| 96   | اولین میجدسوئز رلینڈ کا سنگ بنیا د              |
| 98   | تبر کات حضرت مسج موعودٌ                         |
| 98   | اولا د کووصیت                                   |
| 101  | مرض الموت _ تد فين                              |
| 106  | حالات مرض الموت مع منا قب قر ار دا د ہائے تعزیت |
| 110  | عبارت كتبه                                      |
| 111  | شکریها حباب وتحریک دعا                          |
| 113  | پير ت حفزت مرحوم                                |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ لَنَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْم

# ببش لفظ

خاکسار مولف کی التجا پر حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ مد ظلہا العالی نے باو جود علالت طبع کے اصحاب احمد جلد دواز دہم کا پیش لفظ رقم فر مایا ہے۔ میں ان کی ذرہ نوازی کاممنون ہوں مجھے امید ہے کہ احباب کرام زندہ صحابہ کے پاک گروہ کیلئے اور بالخصوص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا د حضرت صاحبز ادہ مرز ایشیر الدین محمود احمد صاحب (خلیفۃ اسی الثانی ایدہ اللہ تعالی) حضرت نواب صاحبہ موصوفہ اور حضرت صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ جیسے نافع الناس وجودوں کے تا دیر سلامت رہنے کیلئے دعافر ماتے رہیں گے۔ مَتَّنَا اللّٰهُ بِفُیوُ ضِهِمُ وَ بِطُولِ حَیَاتِهِمُ اَجُمَعِیُن آئین (ملک صلاح الدین ایم اے قادیان)

بسم الله الوحمٰن الوحيم برادرم مَرم ملك صاحب السلام عليكم

میں کچھ عرصہ سے پھر بار بار کمزوری وغیرہ کے دورہ سے بیارسی رہتی ہوں۔اب انفلوئٹز ا ہوا۔ اس سےاور بھی دل ود ماغ ضعیف سے ہور ہے ہیں طبیعت کی خرابی کہتی ہے کہ یاد نہ کر دل حزیں بھولی ہوئی کہانیاں

اور آپ کا ایسی ہی باتوں کیلئے تقاضا۔ خیر! خداتعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت دے اور مزید خد مات کی توفیق بخشے مگر مجھےاب ایسے مضامین لکھنے سے محفوظ ہی رکھیں ۔ آمین

آپعزیزی مجمدعبداللہ خال مرحوم کا ذکر خیرلکھ رہے ہیں اوراس کے متعلق مجھے لکھنے کو لکھتے ہیں کیالکھوں؟ ایک بات بھی لکھنے کوقلم اٹھاؤں تو بچپن سے اس وقت تک کا ان کا ساتھ اور سارا زمانہ نظروں میں پھر جاتا ہے۔ اور دل بیقرار ہو جاتا ہے ہم لوگ ایک طرح بچپن سے اسمٹھ رہے بلکہ پچھ عرصہ اسمٹھے پڑھتے بھی رہے۔ (حضرت پیرمنظور مجمد صاحب ٹے یاس) پھر میری 12 سال کی عمرتھی کہ ہروفت کا ساتھ ہوگیا۔اور ہمارے تعلقات بے تکلفانہ ماں بیٹے کے نہیں بلکہ بہن بھائی کے سے رہے۔ وہ بہت سید ھے سادے سے تھے۔ان کوسب کا مل کر چھیٹر نا اور ستا نا اور پھران کے غصہ سے لطف اٹھا نا۔ایک ایک بات یاد آرہی ہے۔غصہ میں بھڑک اٹھتے پھر جلدی ہی نرم ہوجاتے کیونکہ دل آئینہ کی طرح صاف تھا۔اب اتنا بے تکلف قریب کوئی نہیں۔جس سے جھگڑ کر بھی لطف آئے،جس کو چڑا کر بھڑکا کر بھی مزہ لیا جا سکے، وہ برابری کی ،ہم عمری کی ،عمر بھرکی کیجائی کی بے تکلفی اب کہاں ڈھونڈ وں؟ ایک دم رہ گیا ہے خالد کا وہ یوں دور بڑے ہیں۔

مگرعبدالله خال استے سادہ اور گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشہ مزاج کے صرف روز مرہ کی باتوں میں عتصد دین وائیان کے معاملہ میں ہمیشہ انتہائی ثابت قدم اور ایک مضبوط چٹان کی مثال رہے۔ ایمان واخلاص میں وہ بالکل اپنے والدمرحوم کا نمونہ تھے۔کسی حالت میں دینی معاملات میں نہان کی زبان چسلی نہ دل بہکا۔قابل نمونہ پختہ ایمان واخلاص کا وہ شخص تھا۔ یہ ایک دیا نتدارانہ شہادت ہے ان کو تمام زندگی قریب سے دیکھتے ہوئے۔

حضرت میں موجود علیہ السلام کے تمام دعا وی پرصد ق دل سے ایمان رکھنے والے ، خلا فت سے ظاہر وباطن ، دل و جان سے وابسۃ رہنے والے ۔ کوئی معترض ان پرکسی قشم کا اثر ہر گرنہیں ڈال سکتا تھا۔ دینوی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی کا اثر اپنے بھولے بن سے جتنی جلدی لے لینے کی عادت تھی استے ہی دینی امور میں ایک ایسا پختہ پہاڑ تھے جس پر کوئی وار بھی خراش تک نہ ڈال سکتا تھا۔ ایک زمانہ میں اکبرشاہ خانصا حب نجیب آبادی ان پر بہت مہر بان تھاور یہ بھی ان کے بہت ہی معتقد۔ ہروقت ان کی تعریفیں کیا کرتے مگر جہاں وہ خلافت سے اور خلافت کے ساتھ ہی احمد بیت سے برگشتہ ہونے لگے تو شروع کے ہی آ فار دیکھ کر ان سے دل اتنا بیزار ہوا کہ نام بھی لینا پہند نہ کرتے تھے۔ ایک دوست جن سے بہت محبت تھی ان کی زبان سے کوئی سلسلہ کی با توں کے متعلق اعتراض وغیرہ سن کرسخت ناراض ہوئے یا توان کی ہر بات کو ہرا یک کے مقابلہ میں انہیت دینے کے عادی تھے یا یہ کہ صدمہ اور ناراض ہوئے یا توان کی ہر بات کو ہرا یک کے مقابلہ میں انہیت دینے کے عادی تھے یا یہ کہ صدمہ اور ناراض کی کی حدیث تھی۔

دل کے بے حدیزم تھے۔غصہ میں کسی کو بچھ کہہ دیا تو پھراس سے زیادہ خود کوفت اٹھائی۔استغفار پڑھ رہے ہیں اور زیرلب دعا ہور ہی ہے۔اپنی غلطی فوراً مان لینا اور تد ارک کی کوشش کرنا دوسروں کی ذراسی نیکی سے بہت متاثر ہونا ان کی عادت تھی۔کسی خادم کونماز پڑھتا دیکھ لیتے تو اس کے استے مداح ہوجاتے کہاس کےخلاف ایک لفظ سننا بھی گوارانہ کرتے۔ایک زمانہ میں ان کی اس قدرخوش اعتقادی پر چھیڑ چھاڑ اور مٰداق ہوتا تھا گھر میں۔اب قدر آتی ہے کہ شروع سے ہی وہ ایک نیک دل تھا۔ نیکی کے آثار دیکھ کرخوش اور مہربان ہوجاتا تھا۔

۱۹،۵۱سال کی عمر سے ہی ان میں احمدیت کی پختگی اور سعادت کو دیکھ کران کے والد (نواب صاحب ٔ مرحوم) نے ان کو چن لیا تھا۔ کہ عزیزہ امنہ الحفظ بیگم کیلئے رشتہ کا پیغام دینے کو کہ میرا یہی لڑکا مناسب اور موزوں ہے۔ فرماتے تھے (کہ) حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دختر کا پیام اسی کیلئے دینے کی جرأت کرسکتا ہوں جس کوایمان واخلاص اور احمدیت میں دوسروں سے بڑھ کر پاتا ہوں۔ پھر یہ رشتہ ہوگیا اور مبارک ہوا۔ جو پہلے روحانی طور پر زیادہ نزدیک تھے اب جسمانی طور پر بھی آملے۔ آئے بھی اور رخصت بھی ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندسے بلند ترکرے۔ اور ان کی سب اولا دیں نیک نسل ہوں اور نیک ہی نسلیں ان سے چلیں۔ آمین

والسلام

مباركه



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَسُمِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوعُود

# عرض حال

اَلْهَ حَهْدُ لِللَّه كهاصحاب احمه جلد دواز دہم میں حضرت میاں محمد عبداللّٰدخان صاحبٌّ کے سوانح حیات ہدیہ قارئین کرنے کی تو فیق یا رہا ہوں ۔آپ کے والد ماجد حضرت نواب مجمعلی خاں صاحبؓ کیا ہی خوش قسمت انسان تھے کہ با وجود تمول وامارت کے عین عنفوان شاب میں آپ نے حضرت مسیح زمان ومہدی دوران علیہ السلام کی شاخت کی تو فیق یا ئی ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ججۃ اللہ کے خطاب سے نوازا۔ بعدہ پیش خبری کے مطابق اپنے مسیح علیہ السلام کی ایک لخت جگر حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ آپ کے عقد زوجیت میں آئیں۔وہ مقدس وجود جسےصاحب العرش نے اُنُستَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ وَلَدِيُ اور لَوُلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْافُلاكَ فرمايا ـ اسْعَظيم الثان وجود كووسر ب گوشہ جگر .....حضرت صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ جنہیں وحی الٰہی میں'' وخت کرام'' کہا گیا ہے۔ حضرت میاں محمد عبداللّٰہ خان صاحب کے حبالہ نکاح میں آئیں ۔اس طرح دونوں باپ بیٹا حضرت اقدس عليهالسلام کي مبشراور'' فخر ديار''اولا د سے وابستہ ہوکرخودبھی'' فخر دیار'' ثابت ہوئے ۔ ہر دو کے مشکو ئے معلیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اولا دواحفا دینے نواز اجن میں سے پھرا کثر کے تعلقات از دواج حضورً ہی کے خاندان میں قائم ہوئے۔ دونوں بزرگوں نے خدمت دین کی توفیق یائی۔اوران کا خَاتَم بِالخَيرِ مُواروَ ذَالِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيم طالله تعالى ا بیغ فضل سے مدام ان کواوران کی اولا دکوانوا روبر کات سے نواز تار ہے۔ آمین حضرت نواب صاحبؓ کے حالات زندگی خاکسار کی طرف سے جلد دوم میں شرح وبسط سے شائع ہو چکے ہیں ۔الحمد للدثم الحمد للّٰہ کہ اس تالیف سے حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کی ایک خواب پوری ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ نے 27 فروری 1962ء کوخا کسار کور قم فر مایا:۔ '' میں نے حضرت نواب محرعلی خانصا حبؓ کی زندگی میں انہیں ایک اونچی جگہ جیسے تخت پر بیٹھے دیکھا اورایک نو جوان نے آکرنذ رانہ کے طور پرایک کتاب پیش کی جسے پکڑ کردیکھ کرخوشنودی کی نظر سے آپ نے اس نو جوان کو دیکھا۔ بیخواب گویا اصحاب احمد جلد 2 کے ذریعہ یوری ہوگئ''

میں ان احباب سے جن کا سابقہ کتب میں ذکر کرتا رہا ہوں ان کی مختلف النوع اعانتوں کیلئے ممنون ہوں۔ اس بار بالخضوص محترم ملک غلام فرید صاحب ایم اے (مترجم قرآن مجید انگریزی و سابق مجاہد جرمنی وانگلتان وایڈیٹرس رائز وریویوآف ریلیجنز) کا بے حدممنون ہوں جنہوں نے اپنے نہایت عزیز، مشفق دوست کی سوانح حیات کا مسودہ بالاستیعاب مطالعہ کر کے مجھے زریں ہرایات سے مستفیض فرمایا۔ فَجَوَ اُہُ اللّلَهُ تَعَالَیٰ اَحْسَنَ اللّهَ عَالَیٰ اَحْسَنَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

احباب کرام مہر بانی کر کے اس کتاب کے عنداللہ مقبول ہونے کیلئے دعا فرمائیں۔ بیت الدعا (دارامین فاکسارطالب دعا قادیان ملک صلاح الدین (رکن وآڈیٹر ہرسہ انجمن ہائے احمدیہ قادیان بھارت)

## تنجر بے

(1) ما ہنا مہ خالدر بوہ بابت نومبر دیمبر 1963ء رقم طراز ہے:۔

سیرت سرور، اصحاب احمد جلد پنجم حصد دوم، اصحاب احمد کے نام سے موسوم سلسلہ ہائے کتب کے مولف محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم اے درویش قادیان جماعت کے لکھے پڑھے حلقوں میں کسی تعارف کے متاج نہیں ۔موصوف بڑی ہی محنت و کا وش سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حالات زندگی مرتب کررہے ہیں اور اس سلسلہ میں ایک درجن سے زائد جلدیں شائع کروا چکے ہیں۔فَجَوَ اہُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْحَجَوَ اُء

اب آپ کی طرف سے جونئ تصنیف منصۂ ء شہود پر آئی ہے۔ وہ حضرت اقدس علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے حالات پر مشتمل ہے۔

حضرت مولوی سرورشاہ صاحب ؓ اپنے علم اور تقویٰ کی وجہ سے جماعت میں ایک خاص مقام رکھتے سے۔ آپ کی زندگی کے حالات بہت ہی ایمان افروز ہیں۔ نوجوانوں کو بالخصوص بیہ کتاب بہت کثرت سے خرید کر پڑھنی چاہئے۔ بلکہ کوشش کرنی چاہئے کہ اصحاب احمد کے اس سلسلہ کی تمام تصانیف گھر میں موجو در ہیں۔ زیر نظر کتاب حسب سابق عمدہ سفید کا غذیر بڑے سائز میں شائع ہوئی ہوئی ہے۔ 210 صفحات کی مجلد کتاب سے متعد دنقشوں، چربوں اور تصاویر سے مزین ہے۔۔۔۔۔

(2) حضرت مولوی محمد دین صاحب (ناظرتعلیم ربوہ) اصحاب احمد جلد پنجم حصه سوم مطالعه کرنے پراینے ذیل کے تاثرات ایک مکتوب میں رقم فرماتے ہیں۔

''سیرت سرور مطالعہ سے گزری۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمر میں برکت دے اس مرد مجاہد کی پاک زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور ساتھ ہی قادیان کی ساری زندگی ایک فلم کے طور پر سامنے آگئی۔ میں نے یوں محسوس کیا کہ میں حضرت کے زمانہ میں قادیان میں ہوں اوروہ تمام واقعات .....تمام کے تمام میرے سامنے ہور ہے ہیں۔بعض جھے میں نے کئی دفعہ پڑھے۔ جیسے کہ بعض دفعہ کوئی اچھا خواب ہوتا ہے اور جاگ کھلنے پر انسان پھر سوجاتا ہے تا کہ وہ نظارہ پھر آنکھوں کے سامنے آجائے۔''

(3)موقرالفضل رقمطراز ہے۔

''سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام کے صحابہ کے حالات ضبط تحریر میں لا نا تا کہ ہمارے اور ہماری آئندہ نسلوں کیلئے وہ روشن کے مینار ثابت ہوں نہایت ضروری کام تھا۔ ہمارے نز دیک اس میں قدرت کا ہاتھ ہے کہ ملک صلاح الدین صاحب ایم اے کے دل میں بیشوق ہمڑکا دیا۔ جس کے میں قدرت کا ہاتھ ہے کہ ملک صلاح الدین صاحب ایم اے کے دل میں ایک بڑی حد تک کا میاب نتیجہ میں آپ بعض مقدرصحابہ کے ایمان افر وز حالات قلمبند کرنے میں ایک بڑی حد تک کا میاب ہوئے ہیں۔ اگر چہ بید کام اتنا وسیع ہے کہ اس کو ایک انسان کی کوشش تک محصور نہیں کیا جاسکتا اور چاہئے کہ بعض دیگرا حباب بھی اس کام میں ملک صاحب کی طرح پورے انہاک سے مصروف ہوں کیا تا حال میں ملک صاحب کے سریر ہی ہے کہ آپ نے بیکا میرانجام دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اصحاب احمد کی جلد پنجم کا حصہ سوم ہے جو حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بقایا پر مشتمل ہے۔ ملک صاحب نے جلد پنجم کے دو جھے صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر مشتمل شائع کئے ہیں۔ جو قبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ اول و دوم پہلے آپ کے حالات پر مشتمل شائع کئے ہیں۔ جو قبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ اول و دوم پہلے آپ کے حالات پر مشتمل شائع کئے ہیں۔ جو قبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔

حصہ سوم میں آپ نے بعض چیدہ چیدہ احباب کے وہ تا ٹرات دیئے ہیں جوانہوں نے سیدصا حب
کے ساتھ میل جول ، آپ سے ارتباط اور آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے زمانہ میں ذاتی طور پر لئے۔
حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب ایک بہت بڑے مردمومن تھے جواپنی نظیر
آپ ہی تھے۔ ہم پھرا یک بار ملک صاحب کا شکر بیا داکر تے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی کر
کے اتنے بڑے کام کا بیڑ ااٹھایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کام کیلئے چن لیا
ہے۔ بہر حال سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر مشتمل یہ حصہ سوم بھی بڑا مفید
ہے۔''

(4) حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحبؓ قادیا نی نے اصحاب احمد جلد دوم اور مکتوبات اصحاب احمد جلداول کے متعلق رقم فر مایا تھا۔

'' ملک صلاح الدین صاحب نے اس سات صدصفحات کی کتاب کو نہ صرف ظاہری شکل میں دیدہ زیب شائع کیا ہے بلکہ سلسلہ احمد یہ کے ایک بیش قیمت خزانہ حضرت نواب محمطی خان صاحب علی مال حارت میں حضرت موجود علیہ السلام وصحابہ کرام کے غیر مطبوعہ مکتوبات وغیر مطبوعہ وحی درج کر کے حفوظ کیا ہے۔ احباب اس کی قدر کر کے اس نیک کام کے جاری رکھنے میں مدد دیتے ہوئے کار تواب میں شریک ہوں۔ اسی طرح انہوں نے ، مکتوبات اصحاب احمد (صفحات 60) کی شکل میں حضرات خافه کے کرام ، حضرت ام المومنین ، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مصاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کے 1947ء اور بعد کے تاریخی مکتوبات وغیرہ مع بلاک شائع کرکے ایک مرز ابشیر احمد صاحب کے 1947ء اور بعد کے تاریخی مکتوبات وغیرہ مع بلاک شائع کرکے ایک احسن کام سرانجام دیا ہے۔''

(5) مکرم چوہدری محد شریف صاحب سابق مجاہد بلاد عربیہ نے رقم فرمایا:۔

''اس کتاب میں آپ نے جس قدر للہ محنت اٹھائی ہے وہ قابل قدراور قابل تعظیم ہے۔ تحقیق کو غایت درجہ تک پہنچادیا گیا ہے اورایسے ایمان افروز واقعات درج فرمائے ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کی وحی جمتہ اللہ کی صدافت روزروشن کی طرح ظاہر کررہے ہیں۔' (اسلے 3 مارچ 1954ء صفحہ 5) جو اللہ کی صدافت روزروشن کی طرح ظاہر کررہے ہیں۔' (اسلے 3 مارچ 1954ء صفحہ 5) حضرت میاں مجمد عبداللہ خان صاحب نے غالبًا دواقساط میں الفضل میں اصحاب احمد پر تبھرہ شائع فرمایا تھا۔ اس کا حوالہ اس وقت نہیں مل سکا۔ ایک کا پی میں آپ کا قلمی تبھرہ موجود ہے۔ جودرج ذیل کیا جاتا ہے۔شاید ہو ہی تبھرہ ہے'۔

#### ایک عاجزانه درخواست 🏻

''اصحاب احمد حصه دوم کاریویو میری نظر سے گزرا۔ بید کتاب حضرت والدصاحب نواب محمد علی خان صاحب نواب محمد علی خان صاحب خالت پر مشمل ہے۔ اس کتاب کو ملک صلاح الدین صاحب حال درویش دارالا مان قادیان نے تالیف کیا ہے۔ میں اس کتاب اوراصحاب احمد نمبر 1 کے متعلق پہلے ہی کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ لیکن میری صحت اس بات کی اجازت نه دیتی تھی که میں کچھ لکھوں۔ اب بھی میں ابھی بیار ہی موں ۔ کافی کمزور ہوں چند قدم ہی اپنے کمرہ میں چل پھرسکتا ہوں لیکن بزرگوں اور میں ابھی بیار ہی دعاؤں کی دعاؤں سے تھوڑ ابہت لکھ لیتا ہوں۔ مجھے بیاری سے کلی طور پر ابھی افاقہ نہیں اس لئے دعاؤں کا بہت محتاج ہوں۔

صحابہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اب ہماری آئھوں سے ایک ایک کر کے اوجھل ہور ہے ہیں۔ اب خال ہی ہم میں چلتے پھر نے نظر آتے ہیں۔ چندا یک شخصیتیں ہیں جن کوانگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے موجودہ زمانہ کے روحانی سورج کو چڑھتے اور پھر غروب ہوتے دیکھا اور اس نور کی ضیاباریوں سے انہوں نے اپنے دل ود ماغ کو منور کیا ہے اور اس پاک وجود کے نمونہ کو دیکھر اپنے پر وہی رنگ چڑھانے کی کوشش کی جواللہ اور سول اللہ (علیقہ اُس کی کوشش کی جواللہ اور نور انی شمعیں تھیں جن کو فداہ ابی وہ امی حضرت میں موجود علیہ الصلاق والسلام نے اپنے پر چڑھایا۔ یہ نورانی شمعیں تھیں جن کو فداہ ابی وہ امی حضرت میں موجود (علیہ الصلاق والسلام ) کے پاک نمونہ اور دعاؤں نے منور کیا تھا۔ بیاشتی اپنے معثوق کے رنگ میں رنگین تھے۔ انہوں نے اس چیز سے وافر دعاؤں نے منور کیا تھا۔ یہ عاشق اپنے معثوق کے رنگ میں رنگین تھے۔ انہوں نے اس چیز سے وافر حصہ لیا تھا۔ جو کہ آمدمہدی مسعود میں موجود علیہ الصلاق والسلام کی اصل مقصود اور مطلوب تھی۔

اب چونکہ بیلوگ بہت حدتک ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اس لئے ان کے حالات ہی ہم کو بتا سکتے ہیں (کہ) کس غرض کیلئے بید نیا میں رہے اور کس غرض کو لے کرد نیا سے گز رے۔ وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا سے علیحدہ تھے۔ وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ اپنے سیدو آقا ومولی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کو کس کس رنگ میں خوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رہنے تھے۔

<sup>🛈</sup> بددعا ؤں کا ہی کرشمہ ہے کہ احباب کے سامنے بیچندمعروضات پیش کرر ہاہوں۔

میں درخواست کرتا ہوں (کہ) آپ ملک صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس کام کو حقیق قدر وقیمت کی نگاہ ہے دیکھیں۔ آپ ان کتا ہوں کا اس لئے مطالعہ کریں (کہ) آپ کی ایمانی قوت جلاء حاصل کرے اور ان پاک وجودوں کے اسوہ کوسا منے رکھتے ہوئے ایک نیا عرفان اور ایک نیا ایمان اور ایک نیا ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ بیلوگ معمولی ہستیاں نہیں تھیں ان کے پاک ہونے پر خدائی گواہی موجود ہے۔ موجودہ وقت کا برگزیدہ انسان ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے لیکن ہم لوگوں کیلئے جن کے زمانہ میں بیکام (ہوا) یہ بات سسہ ہوکررہ جائے گی کہ ہمارے بھائی نے ہمارا کام کیالیکن ہم نے اس کی قدرنہ کی۔

پھراصحاب (احمد) نمبر 2 کو پڑھنے کیلئے اس لئے ترغیب وتحریص نہیں دلاتا کہ وہ میرے باپ
کی حیات پر شتمل (ہے) بلکہ اس لئے کہ حضرت مسیح موقود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوالہام ہوا کہ آپ ججۃ اللہ
ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام (نے) اس وقت جبکہ ان کی عمر صرف 19،18 سال کی تھی۔ ان
کے متعلق ککھا۔

'' میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ کوان مخلصین میں سے سمجھتا ہوں جو صرف چھ سات آ دمی ہیں''۔

'' حبی فی اللّه سر دارنواب محموعلی خاں صاحب بھی اخلاص اور محبت میں بہت ترقی کر گئے ہیں۔

اور فراست صحیحہ شہادت دیتی ہے کہ بہت جلد قابل رشک اخلاص اور محبت کے منار تک پہنچیں گے۔' میں اللہ تعالیٰ کے رخم وکرم سے خود صحابی ہوں۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کا زمانہ دیکھا پھر حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا۔ بلکہ آپ کی محبت کا مور در ہا ہوں۔ پھر حضرت خلیفہ ......( ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ) کے زمانہ سے گزرر ہا ہوں۔ اکثر صحابہ مسے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کو دیکھا بلکہ بہتوں کا نیاز مند رہا ہوں۔ لیکن جب بھی ان لوگوں کے حالات کو پڑھایا ان کے حالات کوسنا تو اپنے میں ایک نئی روح اور نئی ایمانی قوت پائی۔ پس وہ لوگ جواس خوش نصیبی سے محروم ہیں کہ وہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام یا پھر ہڑے پا بیہ کے صحابہ کا وقت پانہیں سکے۔ ان کوان تالیفات کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے تا کہ اپنے اعمال کوان لوگوں کے رنگ میں رنگین کریں اور فلاح دارین حاصل کریں۔

ایک اورام بھی خاص توجہ کے قابل ہے۔ میں دیکھا ہوں (کہ) بعض نو جوانوں کے دماغوں میں انتشاراور پراگندگی پائی جاتی ہے۔ وہ خلفاء کے متعلق پھرابل ہیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام کے متعلق اس قسم کی باتیں منہ پر لاتے ہیں۔ جن کا لانا اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے دور کا واسلام کے متعلق اس قسم کی باتیں منہ پر لاتے ہیں۔ جن کا لانا اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے حضرت والدصا حب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھے تحریر فرمایا (ص 276 کے اقتباس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت والدصا حب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھے تحریر فرمایا (ص 276 کے اقتباس کا ذکر کیا ہے کہ کما ولا داوراولا درراولا دکا احترام کرتا ہوں اور کھا تھا کہ' اگر یکی طرز تم بھی برت سکوتو پھراگر کی اولا داوراولا درراولا دکا احترام کرتا ہوں اور کھا تھا کہ' 'اگر یکی طرز تم بھی برت سکوتو پھراگر جہاری منشا ہوتو میں اس کی تحریک بعد استخارہ کروں۔ ورنہ ان پاک وجودوں کی طرف خیال لے جانا بھی گناہ ہے' ۔) پیتھا ہے عاشقوں کا طریق ، بہی وہ جذبہ اور نمونہ تھا۔ جس کی وجہ سے انہوں خیاں بھی کہ عنہ کہاری مولوی عبد اگر آپ لوگ اپنی اولا دوں میں وہ روح پھونگنا چاہتے (ہیں)۔ جوصدیق اکبو حضرت مولا نا مولوی نورالدین خلیفہ اول، مسلمانوں کے لیڈر مولوی عبدالکریم ، حضرت ججۃ اللہ خطرت مولا نا سید سرور شاہ صاحب ، حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب ، حضرت مولوی عبداللہ میں عا حب ، حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب ، حضرت مولوی عبداللہ میں ما حب مولوی اللہ تعالی عنہم میں کارفرماتھی ۔

تو اپنے سامنے اس اسوہ کورکھیں تا کہ ان کی نورانی شعاعیں ان کے دلوں (اور) د ماغ کوروشن کر سکیں اور وہ ابتلا وَں کی آندھیوں اور جھکڑوں سے محفوظ و مامون ہوسکیں اور استقامت (اور) پختگی دکھائیں جو کہ ان بزرگوں کا طرہ امتیاز تھا۔

اصحاب احدنمبر 1 کوئی تین صد صفحہ کی کتاب ہے اور اصحاب احمد نمبر 2 جو کہ صرف حضرت والد صاحب کے حالات پرمشمل ہے کوئی قریباً سات سوصفحات کی کتاب ہے۔اس کتاب کو پڑھنے سے قریباً تین مقدس دوروں کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جا تا ہے۔حضرت سیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کی ایک غیرمطبوعہ خطوط بھی آپ کی نظر سے گز ریں گے۔ پھریہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔شیطان ہرز مانہ میں اپنے چیلوں سے خدمت لیتا رہتا ہے۔کس طرح اس سعادت مجسم نے خدا تعالیٰ کی تو فیق سےاپنے آپ کوان کے شر سے محفوظ رکھا۔کس طرح امام وقت کی رضا ومحبت اور پیارحاصل کیااورکس طرح خلفاء وقت کی اطاعت وفر ما نبرداری میں اپنی عمر گز اردی اور دنیاوی دھندوں کوئس طرح دین کی خدمت کے مقابلہ میں نا چیز سمجھا۔ پس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو جو کہ ملک صاحب نے نہایت ایثار وقربانی کے جذبہ کے ماتحت کیا ہے نہایت قدر کی نگاہ ہے دیکھنے کی توفیق دیاورمولی کریم کے فضل ہے آپ کی زند گیاں اس رنگ میں ڈھل جائیں۔ جس رنگ میں ان لا ثانی وجودوں نے امام زمان مہدی دوراں سے ہدایت حاصل کر کے ڈھالی تھیں۔ آپ لوگ بھی ان یاک ہستیوں کی طرح احدیث کی خدمت میں بہترین نمونہ پیش کرنے والے ہوں اورا ہتلا وَں کے وقت استقامت اورمضبوطی کی ایک چٹان ثابت ہوں۔ دین کو دنیا پر مقدم کر کے ایک بے مثل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں تا باغ احمد میں پھر بہار آئے۔نہایت بہترین لذید پھل پیدا ہوں۔اس نورفشانی سے دنیا کا کونہ کونہ بقعہ ،نور بن جائے۔اَللّٰهُ۔مَّ آمِیُن یَا رَبّ الْعَالَمين

(7) سیرت سرورڑ (اصحاب احمد جلد پنجم حصه سوم) پر موقر'' خالد' ربوہ نے مارچ 1965ء کی اشاعت میں ذیل کا تبصرہ فر مایا ہے۔

'' جناب ملک صلاح الدین صاحب ایم اے (درویش قادیان) حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے مختلف اصحاب کرام کی سیرت پر متعدد کتب تالیف کر چکے ہیں ۔گزشتہ سال اس سلسله میں آپ نے جماعت کے جید عالم اور بزرگ مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب ؓ کے حالات زندگی شائع

کئے تھے جو بہت مقبول ہوئے۔لیکن ابھی حضرت مولا نا رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک بڑا حصہ باقی تھا جو اب زیر نظر تالیف میں نہایت عمد گی سے پیش کیا گیا ہے۔ جن احباب کے پاس اصحاب احمد کی گزشتہ جلدیں موجود ہیں اور وہ ان کا مطالعہ کر کے ان کی افا دیت سے واقف ہو چکے ہوں گے وہ تو اس سلسلہ کی ہرنگ چھپنے والی کتاب بھی ضرور حاصل کرنے کا اہتمام کریں گے۔ دیگر اصحاب سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر وہ اب تک ان انمول موتیوں کے حصول سے محروم رہے ہیں تو اب جلد از جلد یہ بیش بہا کتب حاصل کر کے ان سے استفادہ کریں۔''



## فَجَزَاهُ الله تعالىٰ

اس کتاب کی فائنل پروف ریڈنگ برا درم مکرم کئیق احمد عابد صاحب معاون صدر مجلس انصار الله پاکستان نے بہت محنت اور عرق ریزی سے کی ۔ الله تعالیٰ آپ کے نفوس واموال میں برکت ڈالے اور علم وعرفان میں بڑھا تا چلا جائے۔ آمین قائدا شاعت مجلس انصار الله پاکستان

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ وَسُمِ اللَّهِ الْكَرِيُمِ وَ عَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيُحِ الْمَوعُود وَ عَلَى عَبُدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوعُود هوالناصر - خدا كفل اوررحم كساتھ

# حضرت مبال عبدالله خال صاحب أ

#### آپ کے والد ماجد

حضرت نواب محرعلی خان صاحبؓ (حضرت میاں محمد عبداللہ خان صاحبؓ کے والد ماجد) کیم جنوری 1870ء کو پیدا ہوئے اور 10 فروری 1945ء کو وفات پاکر حضرت میں موہود علیہ الصلاة والسلام کے مزار کے قرب میں مدفون ہوئے۔ آپ نے بیس سال کی عمر میں گویا عین عنفوان شاب میں 19 نومبر 1890ء کو حضور کی بیعت کی توفیق پائی اور اَلا سُتِ قَامَةُ فَوُقَ الْکَ رَامَةِ ایسا قابل رشک نمونہ دکھایا کہ میں حدیث نبوگ کے مطابق حَتَّیٰ یُـوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِی الْاَر ضِ کا منظر نظر آتا ہے۔ چنا نجے آپ کو اللہ تعالی نے (ججة اللہ) قرار دیا۔

### خاندانی حالات اورآپ کی سعادت

حضرت مسیح موعود علیه الصلو ۃ والسلام پورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کےخواہاں تھے۔ از الہاوہام میں آپ رقم فرماتے ہیں۔

'' انہی براہین اور دلائل اور حقائق اور معارف کے شائع کرنے کیلئے قوم کی مالی امداد کی حاجت ہے کیا قوم میں کوئی ہے جواس بات کو سنے۔''

''…… (رسالہ فتح اسلام …… بججوانے پر) افسوس کہ بجز چند میرے مخلصوں کے جن کا ذکر میں عنقریب کروں گا۔ کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی ۔ میں جیران ہوں کہ کن الفاظ کو استعمال کروں تا میری قوم پر وہ مؤثر ہوں۔ میں سوچ میں ہوں کہ وہ کون سی تقریر ہے جس سے وہ میر نے م

کھرے ہوئے دل کی کیفیت سمجھ سکیں۔ اے قادر خدا! ان کے دلوں میں آپ الہام کر..... جو امر میں اسپ الہام کر..... جو امر میں خدا وند قد رہے جا ہتا ہوں کہ وہ آپ اس کو انجام دیوے میں مشاہدہ کررہا ہوں کہ ایک دست غیبی مجھے مدود ہر ہاہے ..... اور میں جو کہتا ہوں کہ ان الہی کا موں میں قوم کے ہمدر دمدد کریں۔ وہ بے صبری سے نہیں بلکہ صرف ظاہر کے لحاظ اور اسباب کی رعایت سے کہتا ہوں ور نہ خدا تعالی کے فضل پر میرا دل مطمئن ہے ..... اب میں ان مخلصوں کا نام لکھتا ہوں جنہوں نے حتی الوسع میرے دینی کا موں میں مدودی ۔ یا جن پر مدد کی امید ہے یا جن کو اسباب میسر آنے پر تیار دیکھتا ہوں'۔ (حصد دم طبع اول ص 774 تا 777)

حضورا نتالیس احباب کے متعلق کم وبیش تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے آٹھویں نمبر پر نواب صاحب کے خاندانی حالات اورآپ کی سعادت کا تذکرہ ان الفاظ میں رقم فرماتے ہیں۔

حی فی اللہ نوا بجمع علی خان صاحب رئیس خاندان ریاست مالیر کو ٹلہ۔ یہ ایک خاندان کے نام کئیس ہیں۔ مورث اعلی اسست خوصدر جہاں ایک باخدا ہزرگ تھے۔ جواصل باشندہ جلال آباد سروانی قوم کے بیٹھان تھے۔ 1469ء میں عہد طفولیت بہلول لودی میں اپنے وطن سے اس ملک میں آئے۔ شاہ وفت کا ان براس قدرا عتقاد ہو گیا۔ کہانی بیٹی کا نکاح شخ موصوف سے کردیا ۔۔۔۔۔ بہادر خال کی نسل میں سے یہ جوان صالح خلف رشید نواب غلام محمد خال صاحب مرحوم ہے جس کا عنوان میں ہم نے نام لکھا ہے۔ خدا تعالی اس کو ایمانی امور میں بہادر کرے اور اپنے جدشخ بزر گوار صدر جہاں کے دبئی میں اور دبی قوئی پرنمایاں ہے۔ ان کی خداداد فطرت بہت سلیم اور معتدل ہے اور باو جود جوں شاب کے کسی قتم کی صدت اور تیزی اور جذبات نفسانی ان کے نزد کی آئی معلوم نہیں ہوتی میں شاب کے کسی قتم کی صدت اور تیزی اور جذبات نفسانی ان کے نزد کی آئی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ قادیان میں جب وہ ملئے کیلئے آئے اور کئی دن رہے پوشیدہ نظر سے دیکی آئی معلوم نہیں ہوتی اور مکر اس اور حیاشی کی خوش قسمی پر رشک ہے جس کا ایساصالی بیٹیا ہو کہ اور کر وہات سے بعلی مجتنب ہیں۔ مجھے ایسے خض کی خوش قسمی پر رشک ہے جس کا ایساصالی بیٹیا ہو کہ باوجود بہم پہنچنے تمام اسباب اور وسائلی غفلت اور عیاشی کے اپنے عفوان جوانی میں ایسا پر ہیز گار ہو۔ اور جدوں اور جدوں اور جدوں اس قدر بلکہ جو پچھ تمام اسباب اور وسائلی غفلت اور عیاشی کے اپنے عفوان جوانی میں ایسا پر ہیز گار ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بتو فیقہ تعالی خود اپنی اصلاح پر آپ نے دور دے کر رئیسوں کے بے جا طریقوں اور چلوں سے نفر سے پیدا کر لی ہے۔ اور نہ صرف آئی قدر بلکہ جو پچھ ناجائز خیالات اور معلوں بوتا ہی کہ انہوں نے بتو فیقہ تعالی خود اپنی اصلاح پر آپ نے دور دے کر رئیسوں کے بے جا

اوہام اور بے اصل بدعات شیعہ مذہب میں ملائی گئی ہیں اور جس قدر تہذیب اور صلاحیت اور پاک
باطنی کے مخالف ان کا عملدر آمد ہے ان سب با توں سے بھی اپنے نور قلب سے فیصلہ کر کے انہوں
نے علیحدگی اختیار کرلی ہے۔ وہ اپنے ایک خط میں مجھکو لکھتے ہیں کہ ابتداء میں گومیں آپ کی نبیت
نیک ظن ہی تھالیکن صرف اس قدر کہ آپ اور علاء اور مشائخ ظاہری کی طرح مسلمانوں کے تفرقہ
کے مؤید نہیں ہیں۔ بلکہ مخالفان اسلام کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ مگر الہامات کے بارے میں مجھکونہ
اقر ارتھا اور نہ انکار۔ پھر جب میں معاصی سے بہت نگ آگیا اور ان پر غالب نہ ہوسکا تو میں نے
سوچا کہ آپ نے بڑے دعوے کئے ہیں۔ یہ سب جھوٹے نہیں ہوسکتے۔ تب میں نے بطور آز ماکش
سوچا کہ آپ نے بڑے دو کی جس سے مجھ کو تسکین ہوتی رہی ..... لود ہانہ ملنے گیا۔ تو اس وقت میری
تسکین خوب ہوگئی اور آپ کو ایک با خدا بزرگ پایا ..... میں نے آپ سے بیعت کرلی۔ اب میں
اپنے آپ کو نسبتاً بہت اچھا پا تا ہوں اور آپ گو اہ رہیں کہ میں نے تمام گنا ہوں سے آئندہ کیلئے تو ہی اسے
ہے..... آپ ایک سپے مجد داور دنیا کیلئے رحمت ہیں۔ ''
میں کم بہلی شاوی

آپ کی پہلی زوجہ محتر مہ مہرالنساء بیگم صاحبہ تھیں۔حضرت مسیح موعودٌ کی دعا وَں کی برکت سے اللّه تعالیٰ نے ان کے بطن سے اولا دنرینہ سے نواب صاحب کونوازا۔ میاں محمد عبدالرحمٰن خان صاحب ومیاں محمد عبداللّہ خان صاحب نے بیان کیا۔

''ہماری پھوپھیوں کے ہاں اولا دنتھی۔انہوں نے والدصاحب سے کہا کہ حضرت اقد س کی خدمت میں دعا کیلئے عرض کریں۔نواب صاحب نے عرض کیا۔ بعد از ان حضور نے فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے گولیاں ملی ہیں پچھ میں نے مولوی نورالدین صاحب کو دے دیں۔ پچھ آپ کو۔لیکن میں نے نواب عنایت علی خان صاحب (خاوند بو فاطمہ بیگم صاحبہ ) کو تلاش کیالیکن وہ نہ ملے۔اس میں نے نواب عنایت علی خان صاحب (خاوند بو فاطمہ بیگم صاحبہ ) کو تلاش کیالیکن وہ نہ ملے۔اس کے بعد آپ کو وقت حضرت مولوی نورالدین صاحب کے ہاں گی لڑ کے ہوکر فوت ہو چکے تھے۔اس کے بعد آپ کو نرینہ اولا دعطا ہوئی۔اسی طرح حضرت نواب صاحب کے ہاں ہماری پھوپھی فاطمہ بیگم صاحبہ کے بعد زینہ اولا دنہ ہوئی۔البتہ ایک دوسری بیگم کے بطن سے دولڑ کیاں ہوئیں۔حضرت نواب صاحب بطن سے اولا دنہ ہوئی۔البتہ ایک دوسری بیگم کے بطن سے دولڑ کیاں ہوئیں۔حضرت نواب صاحب

کے تعلق میں اس خواب کے پورا کرنے کا سامان بروایت مکرم میاں مجمد عبداللہ خان صاحب یوں ہوا کہ جب متواتر دولڑ کیاں تولد ہوئیں .....اورلڑ کا کوئی نہ ہواتو والدصاحب کوفکر ہوااور حضرت مولوی نورالدین صاحب ﷺ سے ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے نسخہ دیا جس کے چار جزو تھے۔ جو کہ ہماری والدہ صاحبہ نے استعال کئے اوراس کے استعال کے بعد ہر دفعہ لڑکا پیدا ہوتا رہا۔'' <sup>©</sup> صاحبہ نے بیلی کی اولا دہوئی:۔

(1) محترمہ بوزینب بیگم صاحبہ (ولادت 19 مئی 1893ء) حضرت مسے موعود کی تحریک پر حضوت کے خرزند حضرت مرزا شریف احمد صاحب ؓ سے 15 نومبر 1906ء کو نکاح ہوا۔ اور 9 مئی 1909ء کو تو دیع عمل میں آئی۔اللہ تعالی نے آپ کوصاحب اولا دوا حفاد بنایا۔

(2) میاں محمد عبدالرحمٰن خان صاحب (ولادت 19اکتوبر 1894ء وفات بمقام مالیر کوٹلہ بتاریخ 25اکتوبر 1956ء مدفون بمقام مذکور)

(الفضل 31 اكتوبر 1956 ءوبدر قاديان 3 نومبر 1956ء)

خاموش طبع ، متواضع اورعبادت گزار تھے۔ آپ کی لا ہور میں شدید علالت پر حضور نے بار بار خطوط لکھے۔ جن میں رقم فر مایا کہ میں دعاؤں میں مشغول ہوں اور امید وار رحمت ایز دی۔ حضور کے یہ تمام مکتوبات حضور کے کرب وقلق اور بے پایاں شفقت کے مظہر ہیں۔ چنانچے حضور تخریر فر ماتے ہیں۔ "شب بیداری اور دلی تو جہات سے جوعبد الرحمٰن کیلئے کی گئی۔ میرا دل و د ماغ بہت ضعیف ہوگیا ہے۔ بسااو قات آخری دم معلوم ہوتا تھا۔ یہی حقیقت دعا ہے کوئی مرے تا مرنے والے کو زندہ کرے۔ یہی الہی قانون ہے۔ سومیں اگر چہنہایت کمزور ہوں۔ لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ آپ جب آویں تو پھر چندروز در دانگیز دعاؤں سے فضل الہی کوطلب کیا جائے۔''

ریجهی مرقوم ہے:۔'' مکرم میاں مجمد عبدالرحمٰن خاں صاحب بیان کرتے ہیں کہ بیخواب میں نے مرزاصفدر علی صاحب ملازم اور غالبًا والد صاحب سے بھی سنی تھی۔ صاحب موصوف نے بیخواب میری موجودگی میں میاں بنجم الدین صاحب بھیروی کوسائی تھی۔''

خا کسار مولف عرض کرتا ہے کہ حضور کی رؤیا 19 مئی 1893ء اور 19 اکتوبر 1894ء (تاریخ ہائے ولادت محتر مہ بوزبینب بیگم صاحبہ دمیاں محمد عبدالرحمٰن خان صاحب ) کے درمیانی عرصہ کی معلوم ہوتی ہے۔

<sup>🛈</sup> اصحاب احمر جلد دوم ص 197 متن وحاشيه

''میں تو دن رات دعا کرر ہاہوں اوراس قدرز وراور توجہ سے دعا ئیں کی گئی ہیں کہ بعض اوقات میں ایسا بیار ہوا کہ بیوہ ہم گز را کہ شاید دو تین منٹ جان باقی ہے اور خطرنا ک آثار ظاہر ہو گئے ۔'' ''اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ عبدالرحمٰن کوساتھ لے کر قادیان آجاویں تو روبرو دیکھنے سے دعا کسلئے ایک خاص جوش پیدا ہوتا ہے''۔

حضرت نواب صاحب ان کولا ہور سے لے آئے رات ساڑھے تین بجے پنچے۔حضورًاسی وفت تشریف لائے اور بچہ کا حال دریا فت فرماتے رہے۔

(3)ميان محمر عبدالله خان صاحبً

(4) میاں عبدالرحیم خان صاحب (ولادت 14 جنوری 1897ء) آپ کی شدید علالت اور حضرت میسی موعود کی شفاعت سے صحت یا بی کا ذکر حقیقة الوحی میں آتا ہے۔ بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے کچھ عرصه و کالت کی پھر دکن میں ملا زمت کر لی۔ اب بعد پنشن مالیر کوٹلہ میں قیام ہے۔ آپ کی اس زوجہ محتر مہنے نومبر 1898ء میں داعی اجل کولبیک کہا۔ وہ حضرت مسیح موعود کی صداقت کی قائل ہو پچکی تھیں۔ اور ان کا ارادہ تھا کہ زیجگی اور نفاس کے بعد حالت طہارت میں بیعت کریں گی۔ لیکن ان کی زندگی نے وفانہ کی۔ حضور نے ان کا جنازہ پڑھا اور توجہ اور الحاح سے دعائے مغفرت کرنے کا وعدہ فر مایا۔

#### دوسری شادی اور ہجرت

آپ مرحومہ کی بہن محتر مہامۃ الحمید بیم صاحبہ کو لے کرجن سے آپ نے شادی کر کی تھی۔ بچوں سمیت اواخرد ممبر 1901ء قادیان دارالا مان جمرت کرآئے۔ میاں محمد عبداللہ خاں صاحب راوی ہیں۔
'' جب ہجرت کے ارادہ سے قادیان آئے اور حضرت اقدی نے دامیسے کے سیدہ اُم متین صاحبہ والے حصے میں آپ کو شہرایا۔ تو حضور نے اس کا کمرہ قالین اور گا و تکیہ سے آ راستہ کروایا۔ دسمبر کے دن تھے۔ مغرب کے بعد حضرت موجود علیہ الصلاق والسلام حضرت موجوی نورالدین صاحب اُور حضرت موجوی عبدالکریم صاحب اُ آتے تھے اور مجلس لگتی تھی اور کھانا بھی و ہیں کھایا جاتا۔ عجیب پُرکیف وسرور مجلس ہوتی تھی۔ نواب صاحب فرماتے تھے کہ حضور کا طریق اور سلوک اس قسم کا تھا۔ جیسے مشفق باپ کا اپنے بیٹوں سے ہوتا ہے بے تکلفی والی فضاء ہوتی تھی۔ سیدہ نواب مبارکہ بیکم صاحبہ جیسے مشفق باپ کا اپنے بیٹوں سے ہوتا ہے بے تکلفی والی فضاء ہوتی تھی۔ سیدہ نواب مبارکہ بیکم صاحبہ اسے پڑھ کرتح ریزم ماتی ہیں کہ یہی ذکر اور نقشہ نواب صاحب بیان کرتے تھے۔ کمرہ میں ایک گاؤ تکیہ اسے پڑھ کرتح ریزم ماتی ہیں کہ یہی ذکر اور نقشہ نواب صاحب بیان کرتے تھے۔ کمرہ میں ایک گاؤ تکیہ

بھی تھا۔لیکن حضورا یک کونہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ پھر تکیہ کون استعال کرتا۔ میں بھی ایک کونہ میں بیٹھ جاتا۔تکلف اسمجلس میں نہیں ہوتا تھا۔'' (اصحاب احمد جلد دوم ص 132-133)

حضرت نواب مبار که بیگم صاحبه بیان فر ماتی ہیں که

''نواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس لطف اور روحانی سرور میں وہ دن گزرے نہ اس سے پہلے دیکھے نہ بعد میں ۔ کھانا کئی ماہ تک مہمانداری کے طور پر ساتھ ہی رکھا اورا لگ ہونے پر بھی بہت خیال رکھتے رہے ۔ بعنی کوئی اچھا کھانا اور پھل وغیرہ بھجواتے رہے ۔ حضرت اقد س کی شفقت ومحبت سے عذر کو قبول فرما کر ..... اور بھی دلداری شروع کرتے کہ سرا بر کرم کے بارا حسان سے اور بھی جھک جاتا ۔ میاں عبدالرحیم خان صاحب کی علالت کے دنوں میں حضرت نے بے حدفکر اور توجہ مبذول رکھی ہروقت خود آتے اور د کھتے'' کی علالت کے دنوں میں حضرت نے بے حدفکر اور توجہ مبذول رکھی ہروقت خود آتے اور د کھتے'' کے ایک ملالت کے دنوں میں حضرت نے بے حدفکر اور توجہ مبذول رکھی ہروقت خود آتے اور دیکھتے'' کے ایک ملالت کے دنوں میں حضرت نے بے حدفکر اور توجہ مبذول رکھی ہروقت خود آتے اور دیکھتے'' کے مطاب احمد جلد دوم ص 645 -646)

میاں محمدعبدالرحمٰن خانصا حب سناتے ہیں کہ:۔

''والدصاحب نے بڑی کوشش کی کہ حضور اجازت دیں کہ کھانے کا انتظام اپنا کریں۔اورعرض کیا کہ میرے پاس باور چی ہیں۔لیکن حضور نہ مانے اور قریباً چھاہ تک حضور کے ہاں سے کھانا آتارہا۔جس کا انتظام حضرت ام المونین " ……خود فرما تیں۔ پھر یہاں تک ہی بس نہیں۔حضور نواب صاحب کے خدام سے بھی دریافت فرمایا کرتے کہ نواب صاحب کون سا کھانا شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں تا کہ کسی فتم کی تکلیف نہ ہو پھر وہ کھانا بجواتے ۔اعلی مہمان نوازی لمبے عرصہ تک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔لیکن حضور کی مہمان نوازی اعلی درجہ کی تھی اور برابر چھ ماہ تک رہی۔ کھانا بہترین ہوتا تھا۔اتنے لمبے عرصہ کی مہمان نوازی کے بعد بھی حضور ٹی نے بعد مشکل اور والدصاحب کے بار باراصرار کرنے پر گھر پر کھانے کا اپنا انتظام کرنے کی اجازت دی۔ورنہ حضور ٹی پہی پہند فرماتے تھے کہ یہ مہمان نوازی بدستور جاری رہے''

''چھ ماہ تک پانچ پانچ چھ چھ کھانے حضور کے ہاں سے روزانہ تیار ہو کر آتے تھے اور والد صاحب نے بتایا کہ میں اپنے طور پرلنگر خانہ کیلئے رقم دے دیتا تھا تا کہ سلسلہ پر بوجھ نہ ہو''۔

(اصحاب احمر جلد دوم ص 133)

میاں محمر عبداللہ خان صاحب بیان کرتے ہیں:۔

''شروع شروع میں جب والدصاحب قادیان آئے ہیں۔ تو ملازموں کی اور خاص کر تربیت یافتہ خادمات کی از صددت تھی۔ مالیرکوٹلہ سے یہاں آنا کوئی پینٹرنیس کرتا تھا۔ قادیان کے اجد لوگ ہمیں پینڈرنہ سے سے دارات کی والدصاحب جب یہاں تنا کوئی پر داشت کی۔ والدصاحب جب یہاں آئے۔ تو آپ کو تربیا ایک دی بارہ فٹ مربعہ کم واورا لیک کوٹھڑی شاید 8X8 مربعہ فٹ کمی (یعنی حضرت سیدہ ام سین والا حصد دارات کی ) شسل خانداور ٹی بھی جو کہ آرام کا موجب ہو سے۔ بعد میں بنوانی پڑی ۔ ورنہ پہلے انظام بہت معمولی تھا۔ بیاس رئیس اوران کی بیٹم کی قادیان میں جائے رہائش تھی جو کہ ایک بڑے کی کو مالیر کوٹھوٹر کوٹلہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ میں نے والدصاحب سے دریافت کیا کہ آپ نے اس قدر بڑے مکان کو چھوٹر کوٹلہ میں جو تیا آدی جس نے وہ آرام وا سائش میں است خوا کہ مکان کوٹھوٹر کرتا دیان میں است خوا کہ میں گزارہ کیا؟ میر ہے جیسا آدی جس نے وہ آرام وا سائش موا تھا۔ سائش ورنہ نے کس کوٹر انسان کی جائس کی خوا کہ میں گزارہ کرنا مشکل سمجھتا ہے آپ نے کس کوٹر انسان کی جائس کے المجام ہوا تھا۔ کوٹر نامنگل سمجھتا ہے آپ نے کس خوا دارہ میں خوا دیا تھی دولوں کی مخالفت بھی زوروں پر تھی تو میں نے مالیرکوٹلہ اس عزم وارادہ سے جھوڑ اتھا کہ اب وہاں والیس نہیں جانا۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی ہمیں بجرت کرنے کی وجہ سے کہیں جبھوڑ اتھا کہ اب وہاں والیس نہیں جانا۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی ہمیں بجرت کرنے کی وجہ سے کہیں جبھوڑ اتھا کہ اب وہاں والیس نہیں جانا۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ زندگی ہمیں بجرت کرنے کی وجہ سے کہیں ملتا تھاوہ بھی غیرہ میں گزار نی پڑے گی اور دیا تھیں جس کی اور دو کے تھے کہی تھارے پاس میا تھیں ہو تھیں گوئیوں کی خوا کے کس کے تھے کہی مارے پاس میا کہیں ہو تھی تھارہ کی اور دو کی تھے کہیں گوئی کی اور تو کی تھی کی اور دو کی تھی تھارہ کی دو اس کے کہیں گی کی وہ کے کہیں گی کی اور دو کی کوٹر کی کی دور کی کوٹر کی کوٹر کی کی دور کی کوٹر کی کی دور کی کوٹر کی کی دور کی کوٹر کی کوٹر

(اصحاب احمر جلد دوم ص130-131)

میاں محموعبدالرحمٰن خان صاحب اس تعلق میں بیان کرتے ہیں:۔

''اس مکان کی تنگی کی بیرحالت تھی کہ ایک کوٹھڑی میں جس میں صرف ایک بینگ کی گنجائش تھی حضرت والدصاحب اور خالہ جان ٹر ہے تھے اور ہم بینوں بھائی ساتھ کے کچے کمرہ میں رہے تھے۔ دوسرا کچا کمرہ حضرت والدصاحب کا دفتر تھا جب بارش ہوتی تو ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا۔ اس لئے ہمیں حضرت والدصاحب دارا مسلح میں اپنے پاس بلالیتے اور ساتھ کے کمرہ میں ہم فرش پرسوتے اور ہمیں حضرت والدصاحب دارا مسلح میں اپنی باس بلالیتے اور ساتھ کے کمرہ میں ہم فرش پرسوتے اور کموسم سرما میں تو موسم بھر ہم چاروں بہن بھائیوں کو وہاں فرش پرسونا پڑتا۔ کیونکہ سب کیلئے چار پائیاں استعال کرنی کمرہ میں نہ ساسکتی تھیں۔ بیت الخلاء مکان سے بالکل با ہر تھا۔ ہمیں بان کی چار پائیاں استعال کرنی پڑتی تھیں۔ قادیان سے ضروریات دستیاب نہ ہوتی تھیں۔ حتی کہ جلانے کیلئے ایندھن بھی حضرت پڑتی تھیں۔ قادیان سے منگواتے تھے۔ ہریکین لیپ کے سواروشنی کا کوئی انتظام نہ تھا تین چار سال اسی را ہبانہ حالت میں گزرگ'

#### ز وجه دوم کی وفات

عبدالله خال صاحب بیان کرتے تھے کہ

محتر مدامة الحميد بيگم صاحبہ بخت بيار ہو گئيں مياں محمد عبد الرحمٰن خان صاحب بيان کرتے ہيں کہ:۔

''خالہ جان کی اس بياری ميں حضرت اقديل نے حضرت مولوی نورالدين صاحب ہے ذريع نواب صاحب ہے ہيا کہ بڑے ہيں۔ چنانچ على ہوا ميں جا کرر ہنا مفيد ہوگاباغ والے مكان ميں چلے جائيں۔ چنانچ نواب صاحب خالہ جان کو وہاں لے گئے۔ان دنوں باغ کا نظام حضرت مير ناصر نواب صاحب ہے سپر د تفا۔ انہوں نے باغ کی حالت بہت عمدہ بنار کھی تھی۔ حضور نے ان کو کہہ ديا کہ نواب صاحب بيہاں آئے ہيں۔ انہوں نے باغ کی حالت بہت عمدہ بنار کھی تقی دضور نے ان کو کہہ ديا کہ نواب صاحب بيہاں آئے ہيں۔ انہوں نے باغ کی حالت بہت عمدہ بنار کھی تھے جو ہر روز حضور کيلئے لے جائے جائے جائے تھے گر ہم صبح سور سے اٹھتے ہی تو ڑ ليا کرتے تھے۔ اس بھول بھی تھے جو ہر روز حضور کيلئے لے جائے جائے جائے تھے۔ گر حضور خود بھی بعض دوائيں تجویز فرماتے اور ہر عرصہ ميں علاج حضرت مولوی نورالدین صاحب گا تھا۔ گر حضور خود بھی بعض دوائيں حضور بھی تشریف دس بارہ دن کے بعد خود عيادت کيلئے تشریف لاتے تھے۔ جب خالہ صاحب فوت ہوگئیں حضور بھی تشریف دس بارہ دن کے بعد خود عيادت کيلئے تشریف لاتے تھے۔ جب خالہ صاحب فوت ہوگئیں حضور بھی تشریف دیل بیان فرمائی ''

موصوفہ نے 27 نومبر 1906ء کو بعمر ہیں سال وفات پائی۔حضورؓ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور بوجہ موصیہ ہونے کے بہشتی مقبرہ میں دفن ہوئیں۔مرحومہ کے بطن سے کوئی اولا دنے تھی۔لیکن وہ اپنے سوتیلے بچوں سے بہت شفقت کا سلوک کرتی تھیں۔حضور مرحومہ کا خاص خیال رکھتے تھے۔میاں مجمد

'' حضور جب بھی سفر سے تشریف لاتے تو بالعموم خود ہی ملنے کیلئے تشریف لے آتے''

(اصحاب احمر جلد دوم ص 210)

میاں محمد عبدالرحمٰن خان صاحب جب 1904ء میں لا ہور میں بیار ہو گئے تو حضرت نواب صاحب کو دہاں رکنایڑا۔میاں صاحب موصوف بیان کرتے ہیں کہ:۔

''اس عرصہ میں حضرت اقد س' قادیان میں ہمارے گھر کی ضروریات کا ہر طرح خیال رکھتے اور ہمارے ہاں خود جا کرروزانہ گھر کے حالات سے اطلاع دیتے'' (اصحاب احمد جلد دوم ص 133) حضور رقم فرماتے ہیں۔

''میں نے ایک خواب دیکھا ۔۔۔۔ میں نے آپ کی بیگم سعیدہ امۃ الحمید بیگم کوخواب میں دیکھا کہ جیسے

.....اولیاءاللہ خدا سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں اوران کے ہاتھ ہیں دس روپیہ سفیداور صاف ہیں .....ان روپوں میں سے نور کی کرنیں نکتی ہیں جیسا کہ چاند کی شعاعیں ہوتی ہیں۔ وہ نہایت تیز اور چکدار کرنیں ہیں جوتار کی کوروش کردیتی ہیں ...... شایداس کی یہ تجبیر ہے کہ ان کیلئے خدا تعالیٰ کے علم میں کوئی نہایت نیک حالت در پیش ہے۔ اسلام میں عورتوں میں بھی صالح اور ولی ہوتی رہی ہیں جیسا کہ رابعہ بھری رضی اللہ عنہا۔''
میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی دعا کے ساتھ ان کو بھی شرکیک کردوں .....اصل میں و نیا اندھی ہے کسی خضی کی باطنی حالت کو معلوم نہیں کر سکتی .....کل میں نے ارادہ کیا کہ ہماری دولڑکیاں ہیں مبار کہ اور اس کیلئے نماز میں بہت دعا کیں کریں تا اور امیہ انسی روح خدااس میں پھوئک دے۔ وہ لڑکیاں تو ہماری کم من ہیں۔ شاید ہم ان کو ہڑی جوان ہے۔ ممکن ہے کہ ہم باطنی توجہ سے اس کی ترقی بچشم خود رکھے لیں۔ پس جبہ ہم ان کولڑکی بناتے ہیں تو پھر آپ کو چاہئے ہماری لڑکی (کے) ساتھ زیادہ ممردی اور وسیح اخلاق سے پیش آویں'

حضور نے اپنی تالیفات میں اور خطوط میں آپ کے متعلق غایت درجہ کی محبت وخوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور حضرت نواب صاحب کی سعادت ورشد پرخوش ہیں اور حضور کی فراست صححہ شہادت دیتی ہے کہ آپ بہت جلد قابل رشک اخلاص اور محبت کے منار تک پہنچیں گے اور آ خار صلاحیت وتفو کی آپ کیلئے اور آ پی اولا د (کے لئے ) بہت ہی مفید ہیں ۔حضور آپ کیلئے بالالتزام پنجوقت نماز میں اور نماز کے علاوہ دعا کرتے تھے اور پریقین تھے کہ یہ دعا کیں خالی نہیں جا کیں گی اور آخرا یک مججزہ کے طور پرظہور میں آ کیں گی۔ فرمایا میں دعا میں سے نہیں ہوں گا۔ جب تک اس قسم کا مججزہ نہ د کھے لوں ۔حضور آپ کو جماعت کے چوٹی فرمایا میں دعا میں سے نہیں ہوں گا۔ جب تک اس قسم کا مجزہ نہ د کھے لوں ۔حضور آپ کو جماعت کے چوٹی

نیز حضور فر ماتے ہیں۔

''اگروہ دعا جوگویا موت کا حکم رکھتی ہے اپنے اختیار میں ہوتی تو میں اپنے پر آپ کی راحت کیلئے سخت تکالیف اٹھالیتا۔افسوس کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے ایسی دعا خدا تعالیٰ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ۔ بلکہ جب وقت آ جا تا ہے تو آ سان سے وہ حالت دل پر اتر تی ہے .....امیدر کھتا ہوں کہ

کے چیسات مخلص افراد میں شار کرتے تھے اور فر مایا کہ ایک امر سے نواب صاحب کا ارادہ الٰہی سے توارد ہوا۔

کسی وقت وہ حالت پیدا ہوجائے گی'' حضورٌ یہ بھی رقم فر ماتے ہیں:۔

'' میں آپ سے ایس محبت رکھتا ہوں جیسا کہ اپنے فرزندعزیز سے محبت ہوتی ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اس جہان کے بعد بھی خدا تعالیٰ ہمیں دارالسلام میں آپ کی ملا قات کی خوشی دکھا وے'' حضور کی دعا وَں کی قبولیت ۔صاحبز ادمی مبار کہ بیگم صاحبہ سے از دواج

حضرت اقدیں نے آپ کی بیعت قبول کرتے ہوئے رقم فر مایا تھا کہ:۔

''خدائے تعالی کے حضور میں دعا کرو کہ اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکریہ نہیں کرسکتا۔ تو نہایت ہی رجیم وکریم ہے اور تیرے بے نہایت مجھ پراحسان ہیں میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہوجاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہواور میری پردہ پوتی فر ما اور مجھ سے ایسے عمل کرا، جن سے تو راضی ہوجائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ ما نگتا ہوں کہ تیراغضب مجھ پر وار دہو۔ رحم فر ما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہرایک فضل وکرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین

ید دعایقیناً بیابی قبولیت پنجی اور آپ نے رضائے الہی کے حصول کی توفیق پائی۔ حضور تا دم واپسین آپ سے راضی رہے اور آپ کی زوجہ دوم کے انتقال کے بعد حضور نے اپنی صاحبز ادی حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ ذاد مسجد دھا کوجن کے متعلق الہام' 'نواب مبار کہ بیگم' ہو چکا تھا آپ کے عقد زوجیت میں دے دیا۔ بیر شتہ بھی ایک نشان تھا۔ کیونکہ بیالہام نومبر 1901ء میں ہوا تھا۔ جبکہ آپ صرف چہار سالہ بچگی تھیں اور نواب صاحب کا گھر ایک نوجوان خاتون سے آباد تھا۔ پانچ سال بعد بیہ خاتون وفات پا گئیں۔حضور آپ کیلئے دوسری جگہ شادی کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ہر بار بات رہ جاتی رہی ۔ ایک بار حضرت مولوی نور الدین صاحب (خلیفہ اول) رضی اللہ عنہ نے اس الہام کی طرف اشارہ کیا تو نواب صاحب کی توجہ ہوئی اور بالآخر اس بارہ میں تحریک کامیا یہ ہوئی۔

اس رشتہ کے انعقاد سے سولہ سترہ سال قبل 1891ء میں حضور نے آپ کورقم فر مایا: ۔

''ایک دعا کے وقت کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اور ایک دفعہ گردن اونچی ہوگئ اور جیسے اقبال اور عزت کے بڑھنے سے انسان اپنی گردن کوخوشی کے ساتھ ابھارتا ہے ولیں صورت پیدا ہوئی۔۔۔۔۔کسی قسم کا اقبال اور کا میا بی اور ترقی عزت اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کیلئے مقرر ہے۔''

پ*ھرتح ریفر* ماتے ہیں:۔

'' آخر جو باربار کی توجہ کے بعد الہام ہوا .....اس الہام میں جو میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے فعلی طور پر کئے وہ یہی ہیں کہ ارادہ الٰہی آپ کی خیر اور بہتری کیلئے مقدر ہے .....معلوم ہوتا ہے کہ وہ امرمخفی نہایت ہی باہر کت امر ہے جس کیلئے بیشرا نظار کھے گئے ہیں۔''

یہ خیر وبرکت نہصرف آپ کیلئے بلکہ آپ کےصاحبز ادہ میاں مجمدعبداللہ خان صاحب کیلئے بھی حضورً کی فرزندی میں آنے سے ظاہر ہوئی ۔ یہ

> ایں سعادت بردور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

## خدمات اسلام کی تو فیق یا نا

یے ظاہری جسمانی تعلق بھی باطنی روحانی برکات کا موجب تھا۔علاوہ ازیں بیددعا کیں اس رنگ میں بھی بپایہ قبولیت پنچیں کہ آپ کوخد مات اسلام و خدمت خلق کی تو فیق ارزال ہوئی۔ تبیغ میں انہاک، صاف گوئی، حفظ مراتب، الحب لله والبغض لله، شب زندہ داری، عبادت اور دعا وَں میں انہاک، غرباء پروری اور خدمت خلق کا قابل تقلید نمونہ پیش کرنا۔ حضرت خلیفة المسیم اول رضی الله عنہ کی خدمت، تائید خلافت، ان کا وصی بننا، 1918ء میں انتخاب خلافت کی سمیٹی کا صدر حضرت خلیفة المسیم الشخال ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونا۔ منارۃ آسی اور (دار) دورالضعفاء کی تعمیرات، الحکم والفضل اور مدرسة تعلیم الاسلام اور کالج کے قیام کی مالی اعانت کی تو فیق پانا۔ بیتمام خد مات تاریخ سلسلہ والفضل اور مدرسة تحریم کئے جانے کے قابل ہیں۔ میاں مجموعبد اللہ خان صاحب بیان کرتے ہیں:۔

میں آب زر سے تحریم کی عالی ایک دفعہ حضورہ نے حضرت ام المونین ہیں۔ کسکن عالبًا مالیر کو ٹلہ مصاحب سے رو پیچ منگوا لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضورہ نے حضرت ام المونین ہیں۔ کسکن عالبًا مالیر کو ٹلہ بھیج کہ انہیں رہن رکھ کر پانصد رو پیچ جے کہ انہیں رہن رکھ کر پانصد رو پیچ جے دیں۔ آپ نے کسکن خدمت میں بھیج دیے اورا پن کھے دیے اورا پنے ملازم دائی خدمت میں بھیج دیں۔ آپ کے بی خدمت میں بھیج دیں۔ "

(اصحاب احمر جلد دوم ص463)

#### ميال محمر عبدالله خان صاحب

کیے جنوری 1896ء کومیاں محمد عبداللہ خانصا حب جیسا گوہر نایاب تولد ہوا۔ آپ اڑھائی تین سال

کے تھے کہ والدہ کی شفقت بھری گود سے محروم ہوگئے۔ جس کانعم البدل بعد میں حضرت ام المومنین کے وجود با جود میں آپ کوحاصل ہوا۔ آپ کے بھائی میاں عبدالرحیم خانصا حب خالد جو آپ سے صرف ایک سال چودہ دن چھوٹے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ بھائی کی رضاعی ما ئیس پانچ تھیں۔ ایک دائی جس کا دودھ میں نے بھی پیاتھا مگرزیادہ تر وہ عبداللہ خان کی رضاعی والدہ مجھی جاتی تھی۔ اس کا خاوند کمانا می بہت عرصہ ہمارے پاس ملازم رہا۔ مجمد بخش (خادم۔ جس کا پوتا بشیر میرے پاس ملازم ہے) عبداللہ خان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ بھائی نے ابتدائی تعلیم مالیرکوٹلہ میں مولوی مجمد اکرم صاحب سے پائی تھی۔ جن سے میں اس کئے بہت مانوس تھا کہ وہ بادام ، بہت ، شمش وغیرہ کی تھیجڑی مجھے دیتے تھے۔ شاید بھائی کی بھی ایس تواضع کرتے ہوں گے۔

#### ایک روایت

میاں محمر عبداللہ خان صاحب اپنے والد ماجد کے ہمراہ جب ہجرت کے وقت قادیان آئے تو چوسال کی عمر کے تھے۔ اور آپ کو قریباً ساڑھے چوسال تک حضور کے بہت قرب میں قیام کا اور حضور کی شفقت کا اور نگر انی کا مورد ہونے کا زریں موقعہ میسر رہا۔ آپ نے مجھے بہت سی روایات تحریر کر کے ارسال فرمائی تھیں۔ جو تالیف کتاب کے وقت مل نہیں سکیں۔ ایک روایت جومل سکی ہے درج ذیل کی جاتی ہے۔ آپ رقم فرماتے ہیں:۔

'' میں نے جوروایات لکھ کرارسال کی ہیں ان کے بعد مجھے یا دآیا۔ کہ میں اس سیر میں بھی تھا جس میں حضور کے ساتھ سات سوا فراد سیر کیلئے جلسہ سالا نہ کے موقع پر گئے تھے۔لیکن ریتی چھلہ میں جہاں سٹور کی عمارت ہے اس کے شال مغربی کونے میں ایک لسوڑ ہے کا درخت ہوتا تھا۔حضور اس کے نیچ گھہرے اور فرمانے لگے کہ اب اس قدرا حباب کی تعداد ہے کہ چلانہیں جاتا۔ اس لئے واپس چلنا چاہئے۔ چنا نچ جضور واپس تشریف لے آئے۔غالبًا بی آخری جلسہ سالانہ حضور کے زمانہ کا تھا''۔ چلنا چاہئے۔ چنا محبور کے زمانہ کا تھا''۔

آپ کے ہاتھ کا طرز تحریر محفوظ کرنے کیلئے اس روایت کا ذیل میں چربہ شامل کیا جاتا ہے۔ (چربہ صفحہ .....(31) پر ملاحظہ فرمائیں) 517 6 5 ME 100 10 16 CINS & من کار را در ای کارد الله رمان رمن دوهی و مونای رماز او د

# قاديان ميں ابتدائی تعليم \_آمين وحفظ قر آن کريم

حضرت پیرمنظورمجمه صاحبؓ (موجد قاعدہ پسر ناالقرآن ) نے میاںمجمء عبداللہ خان صاحب اور میاں عبدالرحیم خان صاحب کوقر آن مجید نا ظرہ پڑھایا۔موقر الحکم رقم طراز ہے۔

'' عالی جناب خان صاحب نواب محمعلی خانصاحب ڈائر کیٹر تعلیم الاسلام کالج کےصاحبز ادگان کے ختم قرآن شریف کی تقریب پر 21 دسمبر 1903ءعید کے روز بعدنما زمغرب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی خدمت عالی میں بغرض دعا پیش کیا گیا ہے۔جس کو عام اصطلاح میں آمین کی تقریب کہتے ہیں ۔حضرت اقدسؓ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اورکل حاضرین نے آپ کے ساتھ مل کر دعا کی ۔ ہم اپنے محسن ومخد وم نواب صاحب کواس مبارک تقریب پرمبار کبا د دیتے ہیں ۔ اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت ججۃ اللہ کی وہ دعا ئیں جوآپ نے اس تقریب پر کی ہیں۔اللہ تعالیٰ قبول فر ماکر ہم سب کواس کے ثمرات سے بار ور کرے۔ آمین'۔ <sup>©</sup> (الحكم 17 تا24 دسمبر 1903ء)

#### بيان ميال محمد عبدالله خان صاحب

''حضرت والدصاحب ہماری تعلیم و تربیت کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ریاست ہیں ہرایک کیلئے علیحہ و علیحہ و ایک خادم تھا۔ جب قادیان آئے تو ہمارے حسب منشاء ٹرینڈ خادم نہیں ملتے تھے۔
اس لئے ہم چاروں بہن بھائیوں پرایک خادم رکھا گیا۔ جو با قاعدہ ہمیں سیر کرانے (لے) جاتا۔
عنسل وغیرہ کا انتظام کرتا۔ ناشتہ اور کھانے کا با قاعدہ اہتمام ہوتا تھا۔ یہاں حضرت پیر منظور محمہ صاحب کو کافی مشاہرہ پر رکھا۔ جنہوں نے ہمیں قاعدہ یسرنا القرآن اور بعد میں قرآن مجید ناظرہ پڑھایا۔ اسی سلسلہ میں حضرت والد صاحب نے ان کو ان کا مکان بنوا کر دیا تھا۔ حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب سسکو ہمارے دیا تھا۔ حضرت ما جزادہ مرزا بشیراحمد صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمد صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سسبہمی شامل شریف احمد صاحب اور بھی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سسبہمی شامل موجاتے جمیں بھائی جی جغرافیہ حساب وغیرہ مضامین اور حضرت حافظ روشن علی صاحب قرآن مجید باتر جمہ پڑھاتے۔ شہرے مکان میں ہمیں ایک علیحہ ہ کمرہ دیا ہوا تھا اور ہما راٹیوٹر ہمارے ساتھ ہمید باتر جمہ پڑھاتے۔ شہرے مکان میں ہمیں ایک علیحہ ہم و دیا ہوا تھا اور ہما راٹیوٹر ہمارے ساتھ ہمیں ایک ایک ملیحہ کے ہما کرائے اخلاق

علی خان صاحب کے صاحبز ادہ <sup>©</sup> زریں لباس سے ملبس حضور کی خدمت میں نیاز مندا نہ طریق پر حاضر ہوئے آپ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان کو اس ہیئت میں دیکھ کر خدا کے برگزیدہ نے بڑی سادگی سے جناب نواب صاحب سے دریا فت کیا کہ ان کی کیار سم ادا ہوئی ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ آمین ہے۔ اس اثناء میں ایک سروپا کا تھال آیا۔ اور وہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے روبر ودھرا گیا۔ چند کھے کے بعد پھر آپ نے دریا فت فرمایا کہ اب آگے کیا ہونا ہے عرض کی گئی کہ اسے دست مبارک لگا دیا جائے اور دعا فرمائی جاوے۔ چنانچے حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر فور اُشریف لے گئے۔ (البدر 8 جنوری 1904ء ص 2)

(حاشیہ درحاشیہ) © صاحبزادہ کالفظ سہواً درج ہے۔ صفحہ کے پر مرقوم ہے کہ دوصاحبزادوں کی آمین تھی۔ نیز مزید مرقوم ہے کہ خوشی میں 3 دن تک بتدریج دعوت کا سلسلہ رہا۔ اور بتدریج احباب ایک ایک وقت کا کھانا تناول فرماتے رہے''۔ الحکم والبدر میں صاحبزادگان کے اساء درج نہیں لیکن جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے میاں محمہ عبداللہ خان صاحب اور میاں عبدالرحیم استحصے تعلیم پاتے تھے۔ اور ہر دوکو حفظ قرآن بھی شروع کروایا گیا تھا۔ خراب نەكرلىل \_اسى دجەسے عرصەتك ہمىيں سكول ميں داخل نەكيا گيا'' 🌣

(اصحاب احر جلد دوم ص388)

#### مدرسه میں داخلیہ

میاں عبدالرحیم خاں صاحب خالد بیان کرتے ہیں کہ:۔ جب ہم ذرااور ہڑے ہوئے ہماری مدرسہ کی زندگی شروع ہوئی۔ میاں عبداللہ خان کا نہ ہی ربحان ہڑھ چکا تھا۔ یہ نمازوں وغیرہ میں بچھ سے بہت زیادہ پیش پیش سے۔ ان کو بحث وتحیص کا بہت زیادہ شوق تھا۔ مدرسہ میں آتے ہی اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ساتھیوں کے انتخاب کا ہمیں موقع ملا۔ والدصاحب نے مدرسہ میں ایسا انتظام کرایا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کا ڈیسک ایک ہی ہو۔ پہلے روز جب ہم مدرسہ گئے۔ ڈرل کا انتظام کرایا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کا ڈیسک ایک ہی ہو۔ پہلے روز جب ہم مدرسہ گئے۔ ڈرل کا وقت ہوا۔ سب لڑکے کمرہ سے نکل کر ماسٹر ماموں خان صاحب ڈرل ماسٹر کے پاس جمع ہوگئے۔ ہم کرونوں بھائیوں کو ڈرل سے معافی تھی۔ ایک لڑکا چھوٹے سے قد کا ہم سے ناطب ہو کر پوچھے لگا کہ دونوں بھائیوں کو ڈرل سے معافی تھی۔ ایک لڑکا چھوٹے سے قد کا ہم سے ناطب ہو کر پوچھے لگا کہ کہا ہم سے ناطب ہو کر پوچھے لگا کہ کہا ہم سے ناطب ہو کر پوچھے لگا کہ کہا ہم سے ناطب ہو کر پوچھے لگا کہ معلوم ہوا کہ یہ غلام فرید نامی بچہ ہے۔ گر آنہیں سب لڑکے بابا بی کہ ہم کر پکارتے تھے۔ چنا نچہ ہم بھی معلوم ہوا کہ یہ غلام فرید نامی بچہ ہے۔ گر آنہیں سب لڑکے بابا بی کہ ہم کر پکارتے تھے۔ چنا نچہ ہم بھی عبداللہ خاں پر اس وقت ایبااثر ہوا کہ اس وقت سے تاوفات یہ دونوں یک جان و دو قالب بنے عبداللہ خاں پر اس وقت ایبااثر ہوا کہ اس وقت سے تاوفات یہ دونوں یک جان و دو قائم ہے۔ بابا بی کی دونی مجھ سے بھی ہے۔ گر میں عبداللہ خاں سے دوئی اور رنگ کی تھی۔

🛈 الفضل میں مرقوم ہے۔

'' یہ خبر مسرت سے پڑھی جائے گی کہ عبدالرحیم خاں وعبداللہ خاں علاوہ فورتھ ہائی کی تعلیم کے سات پارے حفظ کر چکے ہیں۔آخرالذ کرعزیز کانمونہ قابل قدر ہے۔ جواس جاڑے میں دن چڑھنے سے بیون گھنٹہ پیشتر ایک میل کے فاصلہ سے یہاں قرآن مجید پڑھنے کیلئے پہنچ جاتا ہے۔

(الفضل 21 جنوري 2014 ء ص1)

(اصحاب احمر جلد دوم ص 518)

اس سے زیادہ ہر دوحفظ نہیں کر سکے۔

وہ کیا زمانے تھے ہم بھائیوں میں سے ہرا یک کی سواری کیلئے ایک ایک گھوڑی تھی۔ میری مشکی ، عبداللہ خان کی سبزہ ،عبدالرحمٰن خان کی کمید ، ہرا یک کا الگ الگ سائیس تھا کوٹھی سے مدرسہ گھوڑیوں پر جاتے تھے۔ جبکہ کچھ عرصہ مدرسہ شہر میں تھا اور ہم دارالسلام منتقل ہو چکے تھے۔ ہمارا مدرسہ جانا کیا ہوتا تھا ایک جلوس ہوتا تھا۔ ہرایک کا بستہ لے جانے کیلئے ایک ایک لڑکا ملازم ساتھ ہوتا تھا۔ نصف رخصت کے وقت ہم اپنے اندرونی مکان میں آجاتے تھے اور ناشتہ کیلئے بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کی دکان سے پیسٹری ،بسکٹ آجاتے تھے اور گھرسے دودھ آجاتا تھا۔ اس عہد طفولیت

جسمانی لحاظ سے وہ مجھ سے قوی تھے۔ مجھے ز دوکوب کرنا ان کا روز مرہ کا طریق تھا۔ایک دفعہ

<sup>©</sup> استفسار پر مکرم ملک غلام فرید صاحب نے بتایا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام میں ہمارے اساتذہ حضرت مولوی محمد دین صاحب زماروی (مقیم ربوہ)،حضرت قاضی محمد مولوی محمد دین صاحب نزاروی (مقیم ربوہ)،حضرت ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب سابق مہر سنگھ (یکے از 313 صحابہ)،حضرت ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب سابق مہر سنگھ (یکے از 313 صحابہ)،حضرت جو ہدری غلام محمد صاحب (بعدہ مینیجر نصرت گرلز ہائی سکول) اور حضرت قاضی عبدالحق صاحب شخصے۔

انہوں نے مجھے مارا۔ مزید مار پیٹے متوقع تھی۔ کمزور چھوٹے ہتھیاروں پر اُتر آتا ہے۔ میں نے سر پوش دے مارا۔ جس سے ان کے منہ اور ہونٹ سے خون نکنے لگا۔ میں بہت پریثان ہوا اور ڈر گیا۔ والد صاحب محترم میاں عبد الرحمٰن خان کی علالت کی وجہ سے لا ہور میں مقیم تھے۔ میاں محمد عبداللہ خان کا فی ضبط رکھتے تھے۔ انہوں نے دلیری سے برداشت کیا ان کا زخم پھوڑ ابن گیا۔ ڈاکٹر اللہ خان کا فی ضبط رکھتے تھے۔ انہوں نے دلیری سے برداشت کیا ان کا زخم پھوڑ ابن گیا۔ ڈاکٹر اللہ بخش صاحب (والد ملک محمد المعیل صاحب ڈائر کیٹر علاج حیوانات بہار) مرہم پٹی کرتے تھے۔ والدہ (حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحب) اس وقت موجود تھیں۔ ان کو یہ واقعہ اب تک یا د ہے اور انہوں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔

میاں محموعبراللہ خان صاحب میں برداشت کا مادہ بے حد تھا۔ میں نے ان کورو تے بھی نہیں دیکھا۔ البتہ نماز میں اللہ تعالی کے حضور ضرور روتے تھے۔ ہم دارا مسے میں رہائش پذیر تھے۔ زنانہ میں تغییر کا کام ہور ہا تھا۔ معمار مزدور مصروف تھے۔ یہ شرار تا ایک چار پائی پر چڑھ گئے جود یوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ گری اور یہ ساتھ ہی نیچ آگر ہے۔ ان کی کہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مہمے خاں ایک بوڑھے ڈیوڑھی بان تھے۔ ان کی بڑی بڑی آ تکھیں تھیں ۔ آ تکھیں کیا تھیں آگ کے انگارے تھے۔ انہوں نے پہلے تو عبداللہ خال کو ڈانٹا۔ پھر ان کوان کے ٹوٹ ہوئے ہاتھ سے کھنچا اور والدصاحب انہوں نے پہلے تو عبداللہ خال کو ڈانٹا۔ پھر ان کوان کے ساتھ بڑا نا مناسب در شتی کا سلوک ہوا تھا۔ لیکن یہ بالکل نہیں روئے۔ گر انکا چرہ بتلا تا تھا کہ چوٹ سخت ہے غور سے دیکھنے پر ہڈی ٹوٹی ہوئی ظاہر بوئی۔ ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب نے جوڑی۔ ڈاکٹر صاحب نے پانچ چودن تھہر نا تھا انہوں نے ایک دودن قیام اور زیادہ کردیا اور ان کوجلد صحت ہوگئی۔

سب سے ہڑا واقعہ جوعبداللہ خاں اور میری زندگی کو وابستہ کرتا ہے وہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا درس تھا جوا پنے ہڑے ۔ ببلے عبدالحی کو مغرب کی نماز کے بعدا پنے مکان پر دیا کرتے تھے۔ جب ہم نے اس درس میں حاضری کی ٹھانی اور ہم گئے ۔ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فر مایا میرا گھر آج نور سے بھر گیا ہے ۔ اس خوشی میں آپ نے پتاشے بائے ۔ اس فقیر کا گھر کچاسا کو ٹھا ہوتا تھا۔ فرش چٹائی کا ہوا کرتا تھا۔ جس پر آپ اور تمام شریک ہونے والے بیٹھتے تھے۔ ایک فرشی لیمپ کیروسین سے جلنے والا اس درسگاہ کوروثن کیا کرتا تھا۔ اس کی روشی ناکانی ہونے کی

<sup>🛈</sup> مکرم ملک غلام فریدصا حب بیان کرتے ہیں کہ بھی آپ کیلئے چٹائی پر معمولی دری بچھی ہوتی تھی۔

وجہ سے میاں عبداللہ خال نے مینٹل کالیمپ وہاں لگا دیا۔ جو جیت گیر (سقفی) تھا۔ چنانچہ اس کی سفید اور تیز روشنی نے اس چھوٹے سے کمرہ کومنور کر دیا۔ یہی بابا غلام فرید میاں عبداللہ خان کے دوست اس درس میں جانے والے ساتھی تھے۔ جو والیسی پر بورڈ نگ میں ٹھہر جاتے اور ہم آگے اپنی کو کھی کو چلے جاتے تھے۔ ق

میاں عبداللہ خان بہترین شکاری ، ایتھے کھلاڑی اور مدرسہ کی فٹ بالٹیم کے ممبر تھے۔ایک دو وسٹرکٹ ٹورنامنٹوں کے مقابلوں میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ روائگی کے وقت دعائیں ہوتیں مقابلہ کیلئے جاتے وقت خلیفہ وقت سے ملاقات کر کے جاتی تھی۔ روائگی کے وقت دعائیں ہوتیں جہ ہماری ٹیم کوئی گول کرتی تو کھلاڑی اور احمدی حاضرین سجدے میں گرجاتے۔ مولوی صدراللہ بن صاحب سے عبداللہ خال کی بڑی دوسی تھی ۔ کیونکہ وہ ہیڈ ماسٹر تھاور یہ کھیل کو دمیں اچھا خاصہ جوش رکھتے تھے۔ مگر جب خلافت کے متعلق جھگڑ ہے چلے تو ان کے تعلقات پھیکے پڑ گئے۔ مرحوم صاف دل رکھتے تھے۔ جب بھی ان کے دل پرمیل بھی آتی۔ تو سخت الفاظ سے ان کو دھو و مرغیاں انہوں نے پالی تھیں۔ والدان کو مرغی مجبر کہتے تھے۔ وہ مرغیاں اب بالکل عنقا ہیں۔ وہ کالے چڑے کی ہوتی تھیں بلکہ ہڑی تک ان کی کالی ہوتی تھی۔ لیکن ان کا کوٹ سفیداور پشمی کی طرح ملائم ہوتا تھا۔ قد میں چھوٹی ہوتی تھیں۔ اور انڈ ابھی معمول سے چھوٹا ہوتا تھا۔ مرحوم درخت پر بے تکلف چڑھ کو جاتے تھے۔ نظر نہایت تیزتھی۔ جب ہم خالہ جان مرحومہ کی علالت کی وجہ سے حضرت امال جان والے باغ میں مقیم تھے۔ امرودوں کا موسم گز رجانے مرحوم درخت کی چوٹی پر چڑھ کر امرود تلاش کر لاتے۔ بیڈمنٹن بہت آچھی کھیلا کرتے تھے۔ خود مرحوم درخت کی چوٹی پوٹی کھوٹی کو ارسر نوئی اور تازہ کھیلئے کے قابل بنا لیتے۔

© مکرم ملک غلام فریدصاحب بیان کرتے ہیں کہ بورڈنگ میں سے صرف میں اور صوفی مجدا براہیم صاحب
(حال پنشنر ہیڈ ماسر تعلیم الاسلام ہائی سکول) شریک درس ہوتے تھے۔ کیونکہ عام بورڈر ان کو بعد مغرب
بورڈنگ سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اور مولوی صدرالدین صاحب ہیڈ ماسٹر شہر میں رہتے تھے۔ یہ بھی
شریک ہوتے تھے۔ چالیس کے لگ بھگ احباب درس میں شرکت کرتے تھے۔ درس حضوراس کمرہ میں دیتے
تھے جو حضور کے مکان میں داخل ہوتے ہوئے بائیں طرف تھا۔ اب اس کا دروازہ باہر کی طرف ہے اور دکان بن
چکی ہے۔ بھی حضوراس کمرہ کے مشرق کی طرف صحن میں درس دیتے تھے۔ اور میصحن زنانہ صحن سے الگ ہے۔

# كالج ميں داخليہ

خالدصا حب لکھتے ہیں کہ مرحوم کا خیال تھا کہ وہ میٹرک کے امتحان میں اس سال کا میاب نہ ہوسکیں گے۔لیکن ان کوالہام ہوا۔ مَارَ مَیْتَ اِذْ رَ مَیْتَ وَلٰکِنَّ اللَّهُ رَمیٰ وہ تو کا میاب ہوگئے لیکن میں نہ ہوسکا۔اور وہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوگئے۔ ①

غيراحمرى رشته كاانفساخ

حضرت نواب صاحب کی قلبی تمناتھی کہ ان کے بچوں کے رشتے احمد یوں کے ہاں ہوں۔اور حضرت خلیفۃ المسے اول رضی اللّٰہ عنداس رائے میں ان سے متفق تھے۔ چنانچہ میاں محمد عبداللّٰہ خاں صاحب بیان فرماتے ہیں۔

'' والدصاحب کی خوا ہش تھی کہ ہم بھائیوں کے رشتے احمد یوں کے ہاں ہوں تا ہم احمدیت میں راشخ ہوجا ئیں۔اور دنیوی تعلقات میں پھنس کر احمدیت سے بیگانہ نہ ہوجا ئیں۔لیکن اس وقت

<sup>©</sup> کا میاب ہونے والے طلباء کے اساء الفضل کیم جون 1915ء ص5 پر درج ہیں۔

احمد یوں کے بعض رشتے جو ہمارے سامنے بیش کئے گئے ہمیں بعض وجوہ سے پیند نہ تھے۔نواب موسیٰ خاں صاحب جو کہ نواب مزمل اللہ خاں صاحب سابق وائس جانسلرعلی گڑھ یو نیورسٹی کے رشتہ داروں میں سے تھے اور شیروانی خاندان سے ہی ہیں اور عرصہ سے علی گڑھ جا کر آباد ہو چکے ہوں۔ان کی ایک لڑکی ہمارے خاندان میں مالیر کوٹلہ میں نواب صاحب والٹی مالیر کوٹلہ کے جیموٹے بھائی صاحبزا دہ جعفرعلی خاں صاحب سے بیاہی ہوئی تھی ان کی خواہش تھی کہ ہمارے رشتے ان کے ہاں ہوں۔ چنانچے میاں محمر عبدالرحمٰن خاں صاحب اور میرے رشتے کی گفتگو ہوئی۔ والدصاحب کوخیال تھا کہ ریاست کے بعض اقارب جواپنے ہاں رشتہ کرانے کے خواہشمند ہیں۔رشتہ زیر تجویز میں مزاحم ہوں گے اس لئے ابتداء میں ہی علی گڑھ کھو دیا تھا۔ کہا گرآ پ کسی مرحلہ پر ہمارے ان اقارب کے زبر اثر آئے تو سلسلہ جنبانی فوراً قطع کر دی جائے گی۔ ہمارے رشتے طے ہوگئے۔سب سامان بنالیا گیا۔ اور 1912ء یا 1913ء میں قادیان سے حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، صاحبز ادى امة الحفيظ بيكم صاحبه اورحضرت امال جان (اطال الله بقائها) ماليركوثله برات میں شامل ہونے کیلئے پہنچے۔ہم نے علی گڑھ جانا تھا حضرت صاحبز ا دہ مرز امحمود احمد صاحب نے خطبہ نکاح پڑھنا تھا۔لیکن علی گڑھ سے اطلاع آئی کہ کچھ مہلت دی جائے ۔لیکن والدصاحب نے بذریعہ تارانہیں اطلاع دے دی کہرشتے منسوخ سمجھے جائیں۔ کیونکہ والدصاحب کویقینی وجوہ سے معلوم ہوا کہ وہ ان ہی ا قارب کے زیراثر آ گئے ہیں۔ان ا قارب میں سے کسی نے جوایینے ہاں رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ایک اہلکار کوعلی گڑھ جیجا کہ انہیں رشتہ کرنے سے روکے ( ان کی طرف سے بھی بعض قریبی رشته دار سخت مخالف ہو گئے تھے )

ہم سب طالب علم تھے تعطیلات ختم ہونے پر قادیان چلے آئے اور حضرت والدصاحب نے مالیر کوٹلہ سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ میں پہلے بھی اس بات کا خواہشمند تھا کہ میں سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ میں دینی جذبہ قائم رہے اور وہ غیراحمہ یوں میں سے راحمہ یوں کے ہاں ہوں تا کہ ان میں دینی جذبہ قائم رہے اور وہ غیراحمہ یوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو مجھے ناپہند ہے اب جو بیر رشتے ٹوٹے ہیں مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہم درس میں گئے تو میاں محمد عبدالرحمٰ خان صاحب اور میاں محمد عبدالرحمٰ خان صاحب اور مینے فرمایا۔ ہم گئے۔ تو صاحب اور مجھے تینوں بھائیوں کوآپ نے مغرب کے بعدا پنے ہاں آکر ملنے کیلئے فرمایا۔ ہم گئے۔ تو آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ مجھے تہمارے والدسے ہڑی محبت ہے اور والدصاحب کا خط دکھایا اور کہا آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ مجھے تہمارے والدسے ہڑی محبت ہے اور والدصاحب کا خط دکھایا اور کہا

کہ وہ جاہتے ہیں کہ تمہارے رشتے احمد یوں کے ہاں ہوں اوران کوان رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ ہے بہت تکلیف ہوئی ہے۔نوابوں اور رئیسوں کی طرفتم لوگ رغبت نہ کرو۔ان لوگوں کواللہ تعالیٰ نے عبرت کے طوریر قائم رکھا ہوا ہے۔ بیرتاہ ہونے والے لوگ ہیں۔ان کی بھی خیرنہیں جوان سے واسط قائم کرے گا۔ وہ بھی اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔تم مغرب اورعشاء کے درمیان دورکعت نفل پڑھا کرواور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کی مالی تکلیف دور کرے اور اینے رشتوں کیلئے بھی دعا کیا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جگہ کردے۔میاں محمدعبدالرحمٰن خان صاحب اورمیاں محمرعبدالرحيم خان صاحب کا تو مجھے علمنہیں ۔ © میں کچھ عرصہ با قاعدہ نفل پڑھتار ہااور بہت دعا کیں کیا کرتا تھا۔ چونکہ حضرت خلیفہاول جمعہ کے روزعصر سے مغرب تک مسجد میں یاا پنے گھر میں علیحد گی میں دعا کیا کرتے تھے ۔اس لئے جماعت میں بھی ایسی رو چلی ہوئی تھی میں بھی بھی جنگل کی طرف چلا جا تا۔ یا مکان پر ہی دعا کرتا۔ایک روز میں دو پہر کے وقت آ رام کرر ہاتھا کہ مجھے خواب میں کسی نے کہا۔'' حضرت مسیح موعودٌ کے گھر میں''۔حضرت خلیفہ اول رضی اللّہ عنہ نے جوفر مایا تھا کہ ان نوا بوں اور رئیسوں کی طرف رغبت نہ کرو۔ جوان سے تعلقات بڑھائے گا۔اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ بعینہ بورا ہوا۔میرے دونوں بھائیوں کے نوابوں کے ہاں رشتے ہوئے ۔اوران کے ہاں کو ئی اولا د نہیں ہوئی ۔اور بفضلہ تعالیٰ ان تمام ہیٹوں کی جن کے احمد یوں کے ہاں رشتے ہوئے اولا د ہے۔ پہلے والدصاحب کومیاں محمد عبدالرحیم خاں صاحب کا رشتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں کرنے کا خیال تھا۔لیکن ایک د فعہ مجھےا یک خطاکھا کہ جس میں تحریرتھا کہ میری دیرینہ خوا ہش تھی کہ میرےاڑکوں میں ہے کسی کی شادی حضرت مسے موعود کے گھر میں ہو۔ پہلے میرا خیال تھا کہ عبدالرحیم خان کیلئے پیغام دیا جائے لیکن اینے لڑ کوں میں سےتم کواس قابل سمجھتا ہوں کہ تمہارا پیغام دوں لیکن اس کے متعلق تمہاری رائے یو چھنا چاہتا ہوں ۔لیکن رشتہ کرنے سے پہلے تمہیں یہ سوچ لینا چاہئے کہ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ جس میں سےتم گز رو گے اگرتم پوراحسن سلوک کرسکو گے اورا پنے آپ کواپنی بیوی کے برابرنہیں سمجھو گے بلکہا ہے اللہ تعالیٰ کامحض فضل سمجھو گے۔ تب اس امر کا تہہیہ کرو ور نہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی ابتلاء میں نہ پھنس جاؤاور مجھے نصیحت کی کہا پنے آپ کوان کے برابر نہ

 <sup>□</sup> میاں محمد عبد الرحمٰن خان صاحب نے استفسار پر کہا کہ مجھے یہ بات یا دنہیں۔میاں محمد عبد اللہ خان صاحب نے عمل کیا اور فائدہ بھی اٹھالیا۔

سمجھنا۔ مجھے چونکہ پہلےخواب بھی آچکا تھااوراس سے بڑھ کرمیری خوش قسمتی کیا ہوسکتی تھی کہ میرارشتہ حضور ؓ کے ہاں ہو۔ میں نے والدصاحب کی تمام شرائط کو مانتے ہوئے ہاں کہہ دی اور بہت سوچ بچاراوراستخارہ کے بعدیدرشتہ ہوگیا۔

اس سے پہلے نواب صاحب والئی مالیر کوٹلہ نے حضرت نواب صاحب کو لکھا تھا کہ میری ایک بٹی اور دو بھانجیاں ہیں۔ میں چا ہتا ہوں کہ آپ کے نتیوں بیٹوں سے بیاہ دی جائیں ۔لیکن آپ نے کہا کہ آپ اس خیال کو حرف غلط کی طرح دل سے مٹادیں ۔لیکن بعد میں بہت زور دینے پر مکرم میاں محمد عبد الرحمٰن خان صاحب کیلئے رشتہ منظور کر لیا۔

# رشته کے متعلق خطو کتابت

حضرت صاحبز ادی امة الحفیظ بیگم صاحبہ جن کی ولادت 25 جون 1904ء کو ہوئی تھی۔ان کے رشتہ کے حصول کیلئے حضرت نواب صاحبؓ نے جو خط و کتابت کی۔ وہ اہم ہونے کے باعث یہاں درج کی جاتی ہے۔آپ نے میاں مجمع عبداللہ خاں صاحب کوتحریر کیا۔

بسُم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم وارالسلام 9 مَى 1914ء

یا بنی سلمکم اللہ تعالی ۔ السلام علیم ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارار شتہ امتہ الحفیظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صاحبز ادی سے ہو۔ اور مجھ کو اس لئے یہ تحریک ہوئی ہے کہ اس وقت میں تم کو نسبتاً دیکھا ہوں کہ دوسر سے بھائیوں کی نسبت تمہیں دین کا شوق ہے۔ اور اس سے میں خوش ہوں مگر ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں میری خوثی اور ناراضگی حالات پر مبنی ہے۔ جس طرح اب میں تم سے خوش ہوں اگر تم خدانخواستہ اب حالت بدل دوتو پھر ناراض ہوں گا ......

اب میں پھررشتہ کے متعلق لکھتا ہوں۔اس معاملہ میں ایک مشکل بھی ہے۔اگرتم اس مشکل کی ہر داشت کر سکتے ہوتو رشتہ کی طرف توجہ کرنا ورنہ پھر بہتر ہے کہ تم ہاں نہ کرنا۔ دوسرے کہ رشتہ کے بعد حضرت میسج موعود یا اہل بیت میسج موعود سے ہمسری اور ہم گفی کا خیال اکثر لوگ کر بیٹھتے ہیں۔اوراس سے اہتلاء آتا ہے۔ قابل غور امریہ ہے کہ حضرت میں موعود کے ساتھ رشتہ کیوں چاہا جاتا ہے۔ صاف بات ہے کہ جب ان کے کپڑے تک باہر کت ہیں تو ان کے جگر کے کلڑے کیوں نہ باہر کت ہوں گئیں۔تو پھر اس ماں کی طرح کیا کچھ عزت ہوئی گے۔ اور نبی جن کی وجہ سے ان کی بیوی ماں بن گئیں۔تو پھر اس ماں کی طرح کیا کچھ عزت ہوئی

چاہئے۔ تعلق رشتہ کوموجب برکت وفخر سمجھنا چاہئے اور اپنے آپ کو وہی من آنم کہ من دانم سمجھنا چاہئے .........

# سلسله جنباني

حضرت نواب صاحب نے ذیل کے عریضہ کے ذریعہ سلسلہ جنبانی کی:۔
دارالسلام
سیدی حضرت خلیفۃ اسسے علیہ السلام فضل عمر عمر معظم سلمکم اللہ تعالیٰ
سیدی حضرت ام المومنین علیہ السلام مکر مدمعظمہ سلمہ اللہ تعالیٰ
سیدی حضرت ام المومنین علیہ السلام مکر مدمعظمہ سلمہ اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ۔ عرصہ سے خاکسار کو خیال تھا کہ اپنے کسی لڑکے کو حضرت مسبح موعود علیہ السلام کی
فرزندی میں دوں مگر حالات زمانہ اورلڑکوں کی حالت پر غور کرتا تھا اور جب تک کسی لڑکے پر اطمینان نہ ہو جراکت نہ کرسکتا تھا۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے عبد اللہ خاں کو اس قابل یا تا ہوں پس بلاکسی

کمبی چوڑی تمہید کے میں با دب ملتجی ہوں کہ حضورا پنی فرزندی میں لے کر حضور بعد مشورہ حضرت ام المومنین علیہا السلام عبداللہ خان میر بے لڑکے کا رشتہ عزیزہ امتہ الحفیظ کے ساتھ منظور فر مائیں اور بعدا سخارہ مسنونہ جواب سے مشکور فر مائیں ۔ راقم مجمعلی خاں

#### ذمه داري كاحد درجها حساس

ا پنی بھاری ذمہ داری کے اس احساس کی وجہ سے حضرت نواب صاحب میاں مجمد عبداللہ خال صاحب کواییخ اطمینان کی خاطر مزیز تحریر فر ماتے ہیں :۔

#### بسُم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيم

یا ابن سلمکم اللہ تعالی ۔ السلام علیم ۔ تم کو میں نے تمام امور کھول کر لکھ دیئے تھے اور تم نے اس امرکو پیند کیا تھا کہ تمہارار شتہ امۃ الحفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لڑکی سے کیا جائے اور تم کو میں نے استخارہ کیلئے بھی کہا تھا۔ آج قریباً ہفتہ ہوگیا ہے میں نے تمہاری پیند کے اظہار پر درخواست کردی ہے اور آج چالیس دفعہ استخارہ ختم ہوگیا ہے۔ پس مزیدا حتیاط کیلئے تم کو لکھتا ہوں کہ مجھ کو تم پر جوسن طن ہے اس کی بناء پر میں نے بیتعلق چاہا ہے۔ پس تم سمجھ لوکہ یہ میری اور تمہاری بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر تم اپنے میں پوراحوصلہ رکھتے ہو۔ کہ جس طرح میں نے لکھا ہے تم نبھا سکو گے تو اس کی جائے قرنہ دین و دنیا کا خسارہ ہے۔

#### یا مکن با پیل باناں دوستی یا بنا کن خانہ در خور و بیل

میر نے قش قدم پر چلنا ہوگا۔ بہت می نا گوار با توں پر بر داشت کرنی ہوگ۔ بیت میں صرف اس لئے چاہتا ہوں کہتم لوگ بھی اہل بیت میں داخل ہوجاؤاور بیہ بڑی سعادت ہے۔ مگراگر ذرا مزلت قدم ہوا۔ پھر دین بھی گیا۔ پس خوب سوچ سمجھلو۔ دوسری بات میر نے خوش کرنے کیلئے بیتعلق مذکر نا بلکہ اگرتم واقعی سے دل سے پیند کرتے ہوا ور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ایسا کرتے ہوتو مجھکو جو تہمارے دل میں ہے مجھے کھو، تا کہ مجھ کو اطمینان ہوا وراگر بدل تم کو پیند نہیں اور محض میرے خوش کرنے کو مانا تو باز آجاؤاور میں انکار کر بھیجتا ہوں ، ابھی وہاں سے جواب نہیں آیا بات گو مگو میں رہ جائے گی۔ مگر پھر دقت ہوگی اوراگر واقعی تہماری اپنی ہی اصل غرض ہے کہ رشتہ امۃ الحفیظ سے ہو۔ تو جائے گی۔ مگر پھر دقت ہوگی اوراگر واقعی تہماری اپنی ہی اصل غرض ہے کہ رشتہ امۃ الحفیظ سے ہو۔ تو

مجھ کو پوری طرح مطمئن کرو۔ میں سوائے اس کے اور کسی خیال سے نہیں لکھتا۔ صرف اپنے اطمینان قلب کیلئے لکھا ہے۔ اور مزیدا حتیاط کے طور سے کیونکہ بھاری ذمہ داری ہے اس لئے ایک دفعہ اور تم سے بوچھنا مناسب سمجھا۔ یا دو مانی

آپ نے دو ہفتہ بعد ذیل کا خط لکھا:۔

دارالسلام بِسُمِ الله الوَّحُمٰنِ الوَّحِيْم 25 مَى 1914ء سيرى حضرت خليفة المسِ عليه السلام مرم معظم سلمكم الله تعالى: ـ

السلام علیم ۔ ایک عریضہ حضور کی خدمت میں دربارہ رشتہ امتہ الحفظ پیش حضور کیا تھا۔ گرتا حال جواب با صواب سے سرفراز نہیں ہوا۔ جس سے گمان غالب تھا کہ استخارہ ومشورہ کے سبب جواب میں تاخیر ہوئی ۔ اور غالبًا میر مجمد اسلمعیل صاحب کے آنے کا بھی انتظار ہوگا۔ اب میر صاحب بھی آکر چلے گئے ۔ مگر جواب کے متعلق ہنوز روز اول ۔ ابھی میہ معلوم ہی نہیں کہ حضور کی جانب سے انکار ہوگا یا اقبال ۔ مگر تمام جگہ شہرت عام ہوگئی ۔ خواہ یہ ہماری جانب سے کسی کی بے احتیاطی ہوگئی یا اس طرف اقبال ۔ مگر تمام جگہ شہرت عام ہوگئی ۔ خواہ یہ ہماری جانب سے کسی کی بے احتیاطی ہوگئی یا اس طرف سے اور گواس شہرت کا چنداں خیال نہیں اور میر ہے جیسی طبیعت والے کو تو چنداں تر دونہیں ہوتا ۔ مگر الی شہرت کی وجہ الی شہرت کا قبار رپڑتا ہے ۔ عبدالرحمٰن کو جو ابتلا آئی ہے وہ الی ہی شہرت کی وجہ سے ہے ۔ اس لئے بہر حال اس امر کا فیصلہ ہو جانا چا ہے ۔ تا کہ لوگ خواہ نخواہ کی مبارک با دوں سے رک جائیں ۔

چونکہ ابھی بیمعاملہ گومگومیں ہے اور اگر میرے ہاں سے بیر شتہ کی گفتگونہ ہوتی تو ضرور تھا کہ میں بھی شاید مشورہ دینے کی عزت حاصل کر سکتا۔ مگر چونکہ بیمعا ملہ میری ہی جانب سے اٹھا ہے اس لئے حضور مشورہ میں شریک نہیں فر ماسکے۔ مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ دخل در معقولات کی معافی چاہ کر کچھ عرض کروں تا کہ اس معاملہ میں حضور کو اور حضرت ام المومنین علیہ السلام کورائے قائم کرنے کا زیادہ موقع مل جائے اور ممکن ہے کہ عمدہ نتیجہ پر پہنچنے کے لئے میددگار ہوا ور اللہ تعالی خاص اپنے فضل سے اس میں برکت ڈال دے۔

اول: پونکه اس رشته کی تحریک دراصل میں 1908ء میں بحضور حضرت مسیح موعود علیه السلام

مرحوم ومغفور بذر بعد مرزا خدا بخش صاحب کر چکا ہوں جس کے جواب میں حضرت اقد س نے فر مایا کہ والدہ محمود نے تو خواب میں دوسرے بچے بعنی عبداللہ خاں کو دیکھا ہے اور آپ عبدالرحیم کی بیابت کہتے ہیں اور فر مایا کہ سر دست جب تک مبار کہ کی زخستی نہ ہولے۔ اس بارہ میں سر دست گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جب مبار کہ رخصت ہوجا کیں گی۔ اس وقت اس کی بابت گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت مجھے کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت ام المونین علیہا السلام کو رؤیا ہوئی ہے کہ عبداللہ کا رشتہ حفیظ سے ہوجائے۔ ورنہ مجھے کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ معلوم نہیں کہ اس کا تذکرہ حضرت اقد س (نے) حضرت المونین سے فر مایا یا نہیں۔ ©

دوم: ۔ ایک دنیاوی اور پچھ مسلمت کا خیال جھے کو اس رشتہ کا محرک ہوا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت اقد س نے میر ۔ رشتہ کے وقت لکھا تھا کہ تمہاری جانب سے تو ہم کوا طمینان ہے۔ مگر ورثاء کا خیال کر کے ہم مناسب تصور کرتے ہیں کہ مہر دوسال کی آمد نی چھپن ہزار روپیہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میری یہ آمد نی اس وقت نہیں تو فر مایا مضا نقہ نہیں ۔ خدا و ند تعالی نے پھر آمد نی ہمی بڑھا دی اور بجائے اکیس کے اٹھا کیس ہزار سالا نہ ہوگی۔ پس اسی مصلحت سے مجھے خیال آر ہا ہے کہ موت و حیات کا پیتہ نہیں عام قاعدہ کے مطابق بعد میں وراثت کے بھگڑ ہے پڑتے ہیں اور اس وقت جو بظاہر پہلے مطبع یا متفق نظر آتے ہیں وہ بیگا نے بن جاتے ہیں۔ موجودہ میری اولا دنہا بیت خور دسال اور مبار کہ بیگم صاحبہ بھی نظر آتے ہیں وہ بیگا نے بن جاتے ہیں۔ موجودہ میری اولا دنہا بیت خور دسال اور مبار کہ بیگم صاحبہ بھی محترت اقد س کی اولا دور میری اولا د سے بے تعلقی نہ ہوجائے ۔ یا کم از کم ایک کوجس کا رشتہ بی ماس کو تو نہیں ہوگی اوروہ تو کسی قدر ممہ و معاون ہوسکتا ہے۔ اس خفیف سی مصلحت سے بھی میں اس رشتہ کو مناسب سمجھتا تھا۔ دوسرے میں اپنی پہلی اولا دکو حضرت اقد س کی دعاؤں میں شامل کرنا چا ہتا تھا۔ کیونکہ اس طرح میری کہانی نصف اولا دحضرت اقد س سے متعلق ہو سکتی تھی۔ کیوں میں سے دو بیج حضرت اقد س کے اہل بیت میں داخل ہو سکتے تھے۔ تیسرے بہنوں بہنوں کو بھوں میں ملنے جلئے میں دوسرے بہنوں بہنوں بہنوں کو بھوں میں ملنے جلئے میں دقت نہ ہوگی واس امر کیلئے محرک تھے۔

<sup>©</sup> خاکسارمولف کومیاں مجمدعبدالله خان صاحب نے ایک روایت 1960ء میں دی تھی جس میں مذکور تھا کہ حضرت مسیح موعود نے اس رشتہ کو پیند کہا تھا۔افسوس اس وقت وہ مجھے دستیا نہیں ہوسکی۔

خاں کی اورامۃ الحفیظ کی جھوٹی۔ اتنا عرصہ انتظار مشکل اور پھر معلوم نہیں کہ بیچے احمدی رہیں گے یا ان کے کیا خیالات ہوں گے۔ اس لئے میں جرائے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ میں نے دوسری جگہ (رشتہ۔ ناقل) قائم کردیا۔ مگر وہ رشتے ٹوٹ گئے اور جس قد رجلد میں شادی ان بچوں کی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہ کر سکا اور التو اہو گئی۔ اس پر مجھ کو خیال آیا کہ اب انتظار تو کرنا ہی پڑا۔ اب کیوں نہ امنۃ الحفیظ صاحبہ کا ہی انتظار نہ کروں۔ اور اس طرح بعض رؤیا بھی پورے ہوجا ئیں گے۔ مگر بچوں کے خیالات سے ڈرتا رہا۔ اب چونکہ کسی قدر عبداللہ کی بابت اظمینان پیدا ہو گیا۔ اور ادھر سنا کہ حضرت ام المومنین علیہا السلام امنۃ الحفیظ کے رشتہ کے متعلق فکر مند ہیں تو مجھ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ خطبہ ہوجائے اور اس وقت میں بچھ عرض بھی نہ کرسکوں۔ اس لئے میں نے یہ جرائے کی کہ اس رشتہ کی تحریک بیٹی کردی۔

چہارم:۔ بجھکو یہ خیال ضرور رہا ہے کہ امۃ الحفیظ کا وہ اٹھان بظاہراس وقت نظر نہیں آتا جو اکثر حضرت اقد س کی اولا دکا ہے۔ بلکہ پچھ کمز ورمعلوم ہوتی ہیں اور پھر چھوٹی عمر میں لڑکیوں کے رشتوں سے ان کی آزادی میں فرق آجاتا ہے اور اتنا عرصہ انتظار کرنے ہیں ممکن ہے کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہ رہے۔ اور اس خیال سے میں (نے) کسی احمدی کے ہاں رشتہ اپنے بچوں کا کرنے میں بہت زور نہیں دیا۔ کیونکہ گومیر بے لڑکے ہیں۔ مگر میرا دل تو وہ نہیں رکھتے۔ مگر غیر احمد یوں سے تعلقات میں ان کے ایمان کوخطرہ میں پاتا تھا۔ اس لئے میں پچھ عجیب تذبذ بہ میں تھا اور ہوں اور اسی لئے بررجہ اولی میں حضرت اقد س کی اولا د کے متعلق اور بھی مختاط رہا ہوں اور ہوں اور اب بھی بہت عہد ویان کے بعد اور ایک لڑکے کوعرصہ تک آزمانے کے بعد پیش کیا ہے چنا نچواس کے خطوط اور اپنے خطوط جو اس بارہ میں لکھے گئے ہیں۔ ارسال حضور ہیں ایک خیال نے مجھ کو اور بھی مجبور کیا کہ موت خطوط جو اس بارہ میں لئے گئے ہیں۔ ارسال حضور ہیں ایک خیال نے مجھ کواور بھی مجبور کیا کہ موت وحیات کا پیہ نہیں بقول حضرت اقد س فی النا خیر آفات۔ میں نے اپنی زندگی میں اس تعلق کو پہند کیا اور ان ہی مصالے سے مجھ کو ان دنوں اور ضرورت محسوس ہوئی۔

پنجم:۔حضرت خلیفۃ انمسے اول مولا نا مولوی نورالدین صاحب مرحوم نے بھی اشارہ اس رشتہ کے متعلق فر مایا تھا۔ چنانچہ عبداللّہ کے خط سے خلاہر ہوگا اس نے بھی جراُت کو بڑھایا۔

ششم: ۔اس خیال کی تر دید کہ لڑکی کی آزادی رک جاتی ہے اور اسی خیال سے زینب کا رشتہ میں نے جلدی نہیں کیا۔ مگر میں نے دیکھا کہ ہندوستان کی لڑکیوں میں فطر تا آزادی طبیعت میں نہیں ۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ عورت ذات میں فطر تا آزادی نہیں میں نے زینب کو ہارہ برس کی عمر تک پردہ

نہیں کرایا اور ابھی اور پھوعرصہ تک پر دہ کرانا نہ چاہتا تھا گر زیب ایک سال قبل سے خود ہی باہر جانے سے رک گئی۔ہم سے جو تھے تو بھی باول ناخواستہ جاتی تھی۔اس لئے ہم نے بید کھرکہ خود پر دہ کرتی ہے۔ اس کو پر دہ میں بھلا دیا۔ یہی حالت میں امنہ الحفظ کی دیکھا ہوں۔ پس اب اس سے زیادہ اور کیا آزادی چھن سکتی ہے۔ باقی یہ کہ اہل ہنود کی رہم کے مطابق جہاں رشتہ ہو وہاں آنا جانا کو کیوں کا بند ہو جائے اور جوں جو ل تعلقات بڑھیں۔ تو کہیں کونے میں گھس جائیں اور آخرایک کو گھڑی میں بند ہوکرروپ چڑھائیں۔ یہ میرے خیال میں طرز ہی نہیں آتی۔ ہندؤوں میں اس لئے کو گھڑی میں بند ہوکرروپ چڑھائیں۔ یہ میرے خیال میں طرز ہی نہیں آتی۔ ہندؤوں میں اس کئے یہ پر دہ داری تھی۔ کہ سرال والوں کولڑ کیوں کے عیوب کا پیتہ نہ مل جائے۔ گر مسلمانوں میں اس کا کہاں حکم دیا ہے۔ پس ہم احمدی قوم کو ضروری ہے کہ اصل اسلام کو پیش کریں۔ اور اہل ہنود کی رسوم کو پس پشت ڈال دیں پس میری سمجھ سے موجودہ حالت میں نہیں آتا۔ کہ لڑکی کی آزادی کیوں روکی جائے یا رکے۔

ہفتم:۔ میرے خیال کی تر دید کہ لڑکی چھوٹی ہے۔ خود حضرت اقد س فرما چکے ہیں وہ یہ کہ میاں شریف احمد صاحب زیب سے قریباً دوسال چھوٹے ہیں اورلڑ کے کا چھوٹا ہونا بہ نسبت لڑکی کے چھوٹا ہونے کے زیادہ خطرناک ہے۔ جس کا تج بہ شاہد ہے۔ مگر چونکہ اللہ نے اولا دحضرت مسیح موعود علیہ السلام کیلئے وعدہ فرمایا کہ وہ جلد جلد بڑھے گی چنا نچہ یہ تفاوت عمر کچھ مضر ثابت نہیں ہوتی۔ پھر میرے دشتہ کے متعلق حضرت نے اس (لفظ پڑھا نہیں گیا۔ ناقل) سے پہلے انیس سال کی عمر میں شادی کا ارادہ فرمایا۔ مگر میں فاموش نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت نے ناپیندیدگی ظاہر نہ فرمائی تھی۔ پھر پندرہ سال کی عمر میں شادی کا اظہار فرمایا۔ پھرایک سال اور اس طرح میری امید بڑھتی گئی۔ اور تخروعدہ الہی کہ حضرت کی اولا دجلہ جلد ہڑھے گی۔ مجھو محض تین دن کی مہلت دی گئی اور شادی فرمادی۔ اسی طرح میں خیال کرتا ہوں کہ امنہ الحفیظ گواس وقت کمز ور ہے مگراسی وعدہ کے مطابق جلد فرمادی۔ جائے گی۔ یہ جائے گی۔ یہ ابیا۔ گئی۔ جائے گی۔ یہ ابیا۔ گئی۔ جائے گی۔ یہ بائی کی کو دی بہت جائے گی۔ یہ جائے گی کی کی کو دی بہت جائے گی کے دو اس کے کو دی بہت جائے گی کو دی بائی کے دو کر بائی کی کی کو دی بائی کی کو دی بائی کی کو دی بائی کے دو کی گی کو دی بائی کی کو دی

ہشتم: سوال کہ چال چلن یا ایمان ۔اس کے متعلق موجود وقت حالت پر ہی قیاس ہوسکتا ہے۔ ور نہ اعتبار انجام پر ہے اور قبر میں جا کر تو رشتہ قر ابت ہوئییں سکتی اور اس سے قبل کا اعتبار کیا۔اس وقت کا تجربہ ظاہر ہے اور پھر جن کی بابت حضرت اقد مل کو ہڑے بڑے الہام ہوئے وہ مرتد ہوگئے۔ پس اس کے متعلق بھی خداوند تعالی کا فضل ہی ہوتو کچھ ہوسکتا ہے۔ ور نہ انسان کی تد ابیر کیا کام کرسکتی ہیں۔اس لئے بھی مجھ کو جرائت ہوئی۔ پس اب حضور غور فر ما کر جو پہلوتو ی نظر آئے مجھ کواس کی بابت حکم فر مایا جائے۔اگر رشتہ قابل قبولیت ہوتو قبول فر ما کر جلد تر مجھ کو مطمئن فر مایا جائے اورا گرنا قابل قبولیت ہوتو اس سے مطلع فر ما کر سبکدوش فر مایا جائے۔تا کہ دوسری جگہ تلاش رشتہ کروں ..... میرا بہت خیال مبار کہ بیگم صاحبہ کیلئے تھا مگر میں اور رشتوں کی تلاش میں بھی تھا۔ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بعد دعا جو کام ہووہ باہر کت ہوتا ہے۔ پس اگر منشاء خداوندی ہے وہ بہر صورت ہو کر رہے گا ور نہ نہ ہوگا۔اس لئے میں مایوس ہونے والانہیں۔ ہاں اگر منشاء الہی نہیں تو پھر رضا بقضا مجھ کومنشاء الہی ماتحت چلنا ضروری ہے۔

راقم محملی خاں

جواب

آپ نے جواباً رقم فرمایا:۔

مکرمی و معظمی نواب صاحب ۔ السلام علیم ۔عزیز می عبداللہ خال کیلئے امتہ الحفیظ کے رشتہ کے متعلق آپ کی چندا یک تحریریں ملیں لیکن مشورہ اور استخارہ کا انتظار تھا۔ اب اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کوکوئی جواب دے سکوں۔

امۃ الحفیظ کی عمراس وقت بہت جھوٹی ہے اور سردست ظاہراً طور پر وہ شادی کے قابل نہیں لیعنی اس حالت میں صرف نکاح بھی نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔

عزیز عبداللہ خاں نہایت نیک اور صالح نو جوان ہے اور اس کے متعلق ہمیں کسی قتم کا اعتراض نہیں بلکہ ہم سب اس رشتہ کو پسند کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فیق دی تو بیر شتہ ہوجائے۔ لیکن پھر بھی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ ابھی سے بیر شتہ کر دیا جائے۔

ہاں اس قدر وعدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اور آپ سے زیادہ لڑکے کو بیر شتے منظور ہواور وہ عزیزہ کے بلوغ تک انتظار کرنا منظور کرتے تو اس وقت تک کہ عزیزہ امتہ الحفیظ بالغ ہوہم اس رشتہ کا انتظار کریں گے۔ الا ماشاء اللہ اور اس کو دوسری جگہوں پرتر جیح دیں گے۔ آگے آئندہ کے حالات کا اللہ تعالیٰ کو کم ہے۔

ہاں اگر پچھ مدت کے بعدعزیز ہ کے ڈیل ڈول میں کوئی خاص تغیر معلوم ہو۔جس سے جلد بڑھنے کی امید ہوتو اس وقت تک پھراس تجویز پرغور ہوسکتی ہے۔موجودہ حالات میں عزیز عبداللہ خال کو ایک ایسے عہد سے جکڑنے کی جس کے پورا ہونے کیلئے ابھی سالہا سال کے انتظار کی صورت درپیش ہے۔ کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ امید ہے کہ آپ ان جوابات کو مناسب سمجھ کر ابھی اس معاملہ پر زور نہ دیں گے۔ والسلام خاکسار مرز امجمود احمد آپ کیلئے دعا کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ کا میاب واپس لائے۔ والسلام خاکسار مرز امجمود احمد والسلام خاکسار مرز امجمود احمد

ہاںا یک نہایت ضروری امر ہے جس کیلئے آپ کے آنے تک انتظار نہیں ہوسکتا۔اس کیلئے اگر آپ چندمنٹ کیلئے کسی وفت آسکیس تو گفتگو ہو جائے ۔

> والسلام خا کسار مرزامحودا حمد دوباره تحریک اوراس کی قبولیت

ایک سال تک اس بارہ میں خاموثی کے بعد آپ نے پھر ذیل کا عریضة تحریر کیا۔ بیسم اللّٰہ اِلوَّ حُمانِ الوَّ حِیْم

سیدی حضرت خلیفة المسے کرم معظم سلمکم اللہ تعالی السلام علیم حضور کو یا دہوگا کہ ایک درخواست بدیں مضمون کہ اگر میرے بیٹے عبداللہ خال کا رشتہ عزیز کی امتہ الحفیظ سے منظور فرما یا جائے تو عنایت سے بعید نہ ہوگا۔ جس پر ازراہ کرم حضور نے تحریر فر مایا تھا ( کہ) بوجوہ چند در چند سر دست بیہ معاملہ ملتو کی رہنا چاہئے ۔ جب مناسب وقت ہوگا۔ تو اول آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ میں حضور کے فرمانے کے بموجب خاموش تھا۔ مگر چونکہ مجھ پر اکثر ہموم وغموم کا وفور رہتا ہے۔ اور صحت بھی اچھی نہیں رہتی اور رہی سہی امید کو منذ رخوا بوں نے توڑ دیا ہے۔ جس سے دنیا سے طبیعت سر دمعلوم ہوتی ہے اور زندگی کا بھروسہ کم۔ پس اگر میری حیات میں بیکام ہوجائے تو کم از کم ایک لڑکے سے تو میں بے فکر ہو جا ول ۔ آج کل امتحان دینے کی وجہ سے لڑکے فارغ بھی ہیں۔ اگر ان ایام فراغت میں حضور بیرشتہ منظور فر ما کر نکاح کرا دیں تو عنایت ہوا ور پھر عبداللہ کم از کم پابند تو ہوجائے گا۔ تو دیع بعد بلوغ منظور فر ما کر نکاح کرا دیں تو عنایت ہوا ور کے منظور فر ما کریں گے۔

محمیلی خال نواب صاحب کی تحریک کوشرف قبولیت بخشا گیا۔ چنانچ چمضور نے تحریر فر مایا۔ بِسُمِ اللّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمَ كَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيم

امۃ الحفیظ کے رشتہ کے متعلق آپ نے جو خط لکھا تھا۔ اس کے متعلق بعد مشورہ اب آپ کو پچھ ککھنے کے قابل ہوا ہوں۔

امۃ الحفیظ اس وقت بہت کمزوراور کم عمر ہے۔اس لئے ابھی تین سال تک وہ رخصت ہونے کے ناقابل ہے اس لئے اگر آپ اور میاں عبداللہ خاں اس بات پر راضی ہوں کہ رخصت کرنا تین سال تک ہمارے اختیار میں ہوگا اور یہ کہ مہراسی طرح جس طرح عزیزہ مبار کہ بیگم کا لکھا گیا تھا لکھا جائے گا گومقدار کم مثلاً پندرہ ہزار ہوتو یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔موخر الذکر شرط صرف حضرت صاحب کی احتیاط کے مطابق ہے۔ دوم جب لڑکی رخصت ہوتو الگ مکان میں الگ انتظام کے ماتحت رہے۔کیونکہ بصورت دیگر بہنوں میں اختلاف کا خطرہ ہوتا ہے۔

خاكسار مرزامحموداحمر

اس خط کا جواب آج ہی مل جانا جا ہے۔

نواب صاحب نے جواباً عرض کیا۔

دارالسلام دارالا مان قاديان بيسم الله الوَّحُمانِ الوَّحِيمُ 4 جون 1915ء سيدي حضرت خليفة المستح عليه السلام سلمكم الله تعالى

السسلام عسليسكيم \_حضور كاوالا نامه پنجپامجمه عبدالله خان كوجهى دكھلا ديا\_ہم دونوں كوحضور كى شرائط ہرسه گانه ميں كوئى عذرنہيں \_

مہر 15 ہزار منظور۔الگ مکان سے عذر نہیں۔ کیونکہ قرآن شریف سے اشارہ معلوم ہوتا ہے تین سال تک تو دیجے نہ ہو یہ بھی نا قابل پذیرائی نہیں۔حضور کو تو یہ لکھنا ہی مناسب نہ تھا۔ کیونکہ میرے سابقہ عمل کے حضور واقف ۔ پھر بہ سبب رشتہ داری اور دینی یعنی حضور مخدوم ہیں اور عبداللہ خادم۔حضور پیر ہم مرید۔اس لئے حضور کوئی ایبا معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہ ایک فریق کا نفع اور دوسرے کا تقصان ہو۔ پس جیسے حضور اس طرف فرمہ دار اور وکیل و مربی۔اسی طرح اس طرف سے بھی۔ پھر میں اسپنے اوپر کیوں رکھوں میں حضور ہی کے سپر دکرتا ہوں کہ جو حضور مناسب تصور فرما کیں۔ مجھکو اس میں کوئی عذر نہیں۔حضور تین سال پانچ بعد تو دیج تصور فرما کیں۔ یہ ۔۔۔۔ (الفاظ پڑھے نہیں۔

گئے۔ ناقل) بعد بلوغ تو دیع مناسب تصور فر مائیں۔ عین مقصود ہے۔ ایک احاطہ مکان جدا مناسب تصور فر مائیں یہ قبول ۔ بالکل جدا درست تصور فر مائیں۔ وہ مناسب خلاصہ یہ کہ جوآپ مناسب تصور فر مائیں۔ وہ ہی مناسب کے مناسب مناسب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناسب مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناب کے مناسب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے مناب کی مناسب کے مناب کے مناب

### اعلان نكاح

نواب صاحب نے حضور کی خدمت میں تحریر کیا:۔ بِسُمِ اللّٰه الرَّ حُمانِ الرَّ حِیْم

دارالسلام 6جون 1915ء

سيدي حضور خليفة أمسيح عليه السلام مكرم معظم سلمكم الله تعالى

السلام علیکم ۔حضور کو غالبًا معلوم ہے کہ میری طبیعت میں ایسے مواقع شادی وغیرہ میں نہایت سادگی ہے۔ چنانچہ پہلے جوشادیوں کا سامان ہوا تھا۔ وہاں بھی سادگی رکھی گئتھی ۔میرے نکاح کے موقع پر جو کچھ ہوا وہ حضرت کے حکم اور منشاء کے مطابق ہوا تھا۔ اب حضور کے حکم کا طالب ہوں۔ کیونکہ حضرت سے موعود کی جگہ اب حضور ہیں۔ پس بالکل سادگی اس موقع نکاح عبداللہ پر ہونی چاہئے یامثل سابق جیسا کہ میرے نکاح پر عمل ہوا تھا۔ تا کہ ویسا سامان کیا جائے ۔حضور اسی وقت اگرعنایت جواب سے مشکور فرما کیں تو مجھ کو سہولت رہے گی۔

محمطی خاں

السلام علیم ۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ کہ اب وہ ہویا نہ ہو، آپ کوجس طرح سہولت ہو کریں ۔ ہماری طرف سے بیرمعاملہ آپ پر ہی چھوڑ اجا تا ہے۔ خاکسار م زامحود احمد

بوقت اعلان نکاح حضرت مولا نا غلام رسول را جیکی صاحب ٹنے خطبہ مسنونہ بیڑھ کرفر مایا۔ ٥ '' آج كا دن خدا تعالى كےنشا نوں میں سے ایک نشان ۔حضرت مسیح موعود علیه الصلو ۃ والسلام

🛈 حضرت ڈاکٹر میرمجمداسمعیل صاحب کی وجہ سےحضور نے تحریر فر مایا:۔

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

بسُم اللُّه الرَّحُمٰنِ الرَّحِيبُم

مکرمی نواب صاحب السلام علیم ۔ آپ کا خطامل گیا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اس لئے والسلام

خاکسار مرزامحمو داحمر

بہتر ہے کہ پیر کے دن نکاح ہوجائے۔

نواب صاحب نے استفساراً تح برکیا:۔

دارالسلام 6 جون 1915ء

بسُم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

سيدي حضرت خليفة أسيح عليه السلام مكرم ومعظم سلمكم الله تعالى

السلامعليم \_ غالبًا نكاح بعدعصر ہوگا \_مگرا حتیا طأحضور ہے مبتجی ہوں كەكبا بعدعصر ہوگا ماكسى اوروقت تا كە اس وفت حاضر ہو جائیں۔ مجمد على خال

حضور نے تح رفر مایا: ۔

م زامحوداحمر

انشاءالله نما زعصر کے بعد بڑی مسجد میں ہوگا۔

ذيل كااشيام ضيطتح برمين لايا گيا۔

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

بسُم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيم

مهرنا مهاز جانب محمرعبدالله خال صاحب

باعث تحررآ نكه

جو كه 7 جون 1915ء بروز دوشنبه كوميرا نكاح امة الحفيظ بيكم دختر سيدنا ومولانا وامامنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود ومہدی مسعود علیہ السلام مرحوم ومغفور رئیس قادیان ضلع گور داسپور سے بعوض مہر مبلغ 15000 یندرہ ہزار روییہ کلدار جس کے نصف .....ساڑھے سات ہزار ہوتے ہیں ہوا ہے۔ یہ پندرہ ہزار رویبیرمهرامۃ الحفیظ بیگم صاحبہ مذکورہ کا لبطور مہرموجل مقرر ہوا ہے جومیرے اور میرے ورثاء پرحق واجب ہے۔ پس زوحہام مذکورہ جب جا ہیں اس قم کو مجھ سے یا میر ہے ور ثاء سے وصول کرسکتی ہیں ۔ پس یہ چندکلمات بطور مېرنا مەداقرارنا مەدسند ك\_آج لكھەد ئے كەعندالجاجت كام آئىيں۔

#### کی صداقتوں میں سےایک عظیم الشان صدافت اورآیات اللہ میں سے ایک آیت اللہ ہے۔ © دنیا میں بہتیرے نکاح ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ گمرییہ نکاح جس کا خطبہ پڑھنے کیلئے میں مامور

﴿ بقيه حاشيه ﴾ اعلان نكاح كے متعلق الفضل نے شائع كيا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم رَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيْلًا مُجِيلًا

#### قران السعدين

آج ہون 1915ء مطابق 23 رجب المرجب 1333 ھدوشنبہ مبارک دوشنبہ ہے جبکہ خدا کے برگزیدہ نیمسے موعود کی صاحبز ادی امة الحفیظ (جن کوخدا تعالی نے اپنے کلام پاک میں دخت کرام فر مایا ہے اور جوخدا کے نشانوں میں ایک نشاں ہیں۔ (هیقة الوحی ص 218) کا نکاح مکرم معظم جناب خانصا حب محمد علی خان صاحب کے صاحبز ادہ میاں محمد عبداللہ خاں صاحب سے ہوا۔

حضرت نواب صاحب اوران کا فرزندار جمند نہایت ہی خوش قسمت ہیں کہ ان کوہ ہ شرف ملا جو تیرہ سوسال میں کسی فرد بشرکو حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر میاں محمد عبداللہ خان صاحب جو بلحاظ اپنے اخلاق حمیدہ وصفات کو ہیدہ و پابندی احکام کتاب وسنت واطاعت میں موعود و فر ما نبر داری خلفاء مسعود کے ایک قابل تعریف نوجوان ہیں۔ ہزار ہا مبار کہا دی سنحق ہیں جن کے حبالہ نکاح میں وہ مبارک خاتون آتی ہے کہ اس کے بعد لوگ ہزاروں لاکھوں نکاح کریں گے۔ مگر یقیناً وہ خدا کے موعود خدا کے رسول ۔ خدا کے نبی جَدِوِ یَ اللّه فِی حُلَلِ الاَّعُولُ نکاح کریں گے۔ مگر یقیناً وہ خدا کے موعود خدا کے رسول ۔ خدا کے نبی جَدوِ یَ اللّه فِی حُلَلِ الاَّعُولُ نکاح کریں گے۔ ہم جماعت احمد یہ کی طرف سے تمام خاندان رسالت اور خاندان حضرت نواب صاحب داری ہوتی ہوئے دعا کرتے ہیں۔ کہ اللی ہے جواس خاندان رسالت اور خاندان حضرت نواب صاحب کو مبارک ہو۔ اوران سے مسیح موعود کی نسل کو مبار کباد دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ کہ اللی ہے قران السعد بین مبارک ہو۔ اوران سے مسیح موعود کی نسل کو مبارک بو۔ اوران سے مسیح موعود کی نسل اوران کی اولا دوا حفاد سے وعدہ ہے۔ اللّٰهُ مَدّ آمِیُنَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینُن (مور خد 10 جون 1915ء)

© حضرت میں موعود کا الہام ہے یکو مُ الْإِنْسَنَ مَا یکو مُ الْإِنْسَنِ ..... چونکہ بینکاح دوشنبہ کے دن قرار پایا۔جس سے ایک پیشگوئی پوری ہوئی۔اس لئے میدن میں موعود کی صدافت کے نشانوں میں سے ایک نشان قرار دیا گیا۔

ہوا ہوں۔ پچھا ور ہی شان رکھتا ہے۔ حضرت عزیز ہ کر مہامۃ الحفیظ حضرت میں موعود کے نشا نوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق حضرت صاحب کا الہام ہے'' دخت کرام'' اور اللہ تعالی کے فضل سے اس دخت کرام کوایک اور رنگ میں حضرت مبارک احمد کا رنگ بھی دیا ہے۔ کرام کریم کی جمع ہے اور اس کو جمع میں خدا تعالی نے اس لئے رکھا کہ چونکہ حضرت سے موعود علیہ السلام جَوِی اللّٰهِ فِی حُلُلِ الْاَنْہِیاءِ سسے سے سسالہام'' کَتَبَ اللّٰهُ لَا غُلِبَنَ اَنَا وَ رُسُلِی '' سسکی تشریح میں سسفر ماتے ہیں کہ:۔

.....خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء کیہم السلام کا مظہر ظہر ایا ہے ..... (حاشیہ هقیقة الوحی ص 72)

اس لئے دخت کرام کے دوسر لے نقطوں میں بیمعنی ہوئے کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
پرتمام انبیاء کامفہوم صادق آتا ہے اس لئے گویا عزیزہ امة الحفیظ سارے انبیاء کی بیٹی ہیں۔ دوسر سے
پہلو کے لحاظ سے صاحبز ادہ مبارک احمد کے رنگ میں اس طرح سے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے
فرمایا:

#### یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنجتن جن رہے بنا ہے

حضور نے جب بیفر مایا صاحبزادہ مبارک احمداس وقت زندہ تھے اور مبارک احمد کے سمیت پنجتن تھے۔لیکن جب مبارک احمد فوت ہو پنجتن کا لفظ تھا۔ مبارک احمد فوت ہو پنجتن کو تھا۔ مبارک احمد فوت ہو جانے پرعزیزہ امنہ الحفظ ہوئی۔ نہ ہوتی توایک مخالف کہہ سکتا تھا کہ بتا وَاب پنجتن کو ن ہیں۔سوخدا کے فضل سے پنجتن کے عدد کی صدافت کو بحال رکھنے کیلئے خدا کی طرف سے عزیزہ مکر مہ کا وجود مبارک احمد کے قائم مقام ظہور میں لایا گیا۔ پس عزیزہ امنہ الحفیظ کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کے نشا نوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے۔اس لئے میں نے بیعوض کیا ہے کہ اس نکاح کو دوسرے نکا حول پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے اور ان معنوں میں بید نکاح ایسا ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کا اور کوئی نکاح اس شان اور مرتبہ کا نہ ہوگا۔ کیونکہ بین کاح خدا تعالی کے ایک نبی بکہ عظیم الثان نبی کی صدافت ہے۔

میں نے بیہ جو چندآیات پڑھی ہیں۔ان کا خطبہ نکاح میں پڑھا جانا مسنون اور نبی کریم علیہ ہے۔ کلمات طیبات سے ثابت ہے۔ان آیات میں زن ومرد کے تعلقات نکاح کے اغراض اور آئین

یرروشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک مسلم جو نکاح کرتا ہے اور اسلام زن وشوی کے تعلقات قائم کرنے کی مدایت دیتا ہے تو وہ کس غرض پرمبنی ہونے جا ہئیں ۔ان آیتوں میں ایک لفظ کا بڑا تکرار آیا ہے اور وہ تقویٰ کا لفظ ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے نکاح کی غرض ہی تقویٰ رکھی ہے۔ تقوىٰ ايك اليي چيز ہے۔جس كے متعلق خدا تعالى فرما تا ہے وَ مَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّهُ مَخُوَ جاً۔ یعنی اگرانسان کے راستہ میں کسی قشم کی مشکلات ہوں اور وہ ان سے نگلنا چاہے اور نگلنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو تقویٰ کرے۔اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے وہ سامان پیدا کردے گا۔جن کی وجہ سے ان مشكلات سے خلصى يا جائے گا۔ پھر فرماياو يَورُزُ قُلهُ مِنُ حَيثُ لَا يَحْتَسِبُ ۔ اوراس كوتقو كل اختیار کرنے کی وجہ سے بلاحساب اور بلا تکلیف رزق دیا جائے گا۔ گویا اس میں یہ بتایا کہ اگر ایک ابیاانسان ہوجس کونکاح کرنے کی ضرورت ہولیکن نکاح کرنے کے سامان موجود نہ ہوں اوروہ عاجز مفلس اور کنگال ہوتو اسے جاہئے کہ تقویٰ اختیار کرے۔تقویٰ سے بیہ ہوگا کہ جس قدر مشکلات بھی اس کے راستہ میں روک ہوں گی خدا تعالیٰ ان کو دور کر دے گا۔اور اس کوان سے زکال دے گا۔ دوسرا زن وشوی کے تعلقات کے بعد بھی مشکلات بڑھ جاتی اور پیدا ہوجاتی ہیں۔مثلاً رزق کے متعلق اوراییا ہی اولا دوغیرہ کے متعلق تو اللہ تعالی اس کیلئے بھی فر ما تا ہے کہ جب تمہارے تعلقات قائم ہونے سے تہمیں بید مشکلات پیش آئیں گی۔ تو تقویٰ کرنے سے پیھی دور ہوجائیں گی اوراللہ تعالیٰ خورتمہیں رزق دے گا۔ جو بغیر حساب کے ہوگا۔اور بلامحنت ہوگا۔ بشرطیکہ تم متقی ہوجاؤ۔اس لحاظ سے یہ بات اولا دیربھی چسیاں ہوسکتی ہے کہ جو نکاح تقو کی کی غرض سے کیا جائے گا۔اس سے جواولا د ہوگی وہ بہت یا کیزہ اور کثرت سے ہوگی اورا پسے رنگ میں ہوگی کہتمہیں اس کا وہم وگمان بھی نہ ہوگا کہ کس طرح سے نیک ہوگئی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشاہدات سے اور نیز تاریخ سے ثابت ہے کہان کی اتنی اولا دہوئی کہ شاید ہی کسی اور نبی کی ہوئی ہوگی ۔اس کا باعث یہی تھا کہ انہوں نے تقویٰ کیلئے نکاح کیااوران کا تقویٰ بہت بڑا تقویٰ تھا۔حضرت مسیح موعوٌ فر ماتے ہیں۔۔ میں تبھی آدم تبھی موسیٰ تبھی یعقوب ہوں

نیز ابرامیم ہوں نسلیں ہیں میری بیثار

یعنی ابرا ہیم علیہ السلام کی طرح میری اولا دبھی بے شار ہے تو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی طرز یر جو نکاح ہوتا ہے یعنی تفویٰ پرجس کی بناء ہوتی ہے۔اس سے اولا دیے حساب اور یا کیزہ ہوتی

ہے۔ یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ان آپیوں میں ان ہی فوائد کو کھول کرپیش کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ فر ما تا بِ يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفُس وَاحِدَةٍ را لِوَّاتِم ايناس رب کے لئے تقویٰ اختیار کرو۔جس نے تہہیں ایک نفس سے پیدا کیا اوراسی کی جنس سے اس کے زوج كو پيداكيا-آ كفر مايا-وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً بِتَها اللهُ كَثِيراً مَنْهُما ہو کہتم تقوی اختیار کرولیکن بیجھی ہو کہتم سے رجال اورنساء بھی ہوں اورتم سے بیسلسلہ چلے ۔لیکن بیہ سلسلہ بھی تقویٰ کے نیچے ہو۔ ور نہ کیا کفار کی اولا دنہیں ہوتی ۔ یا حیوا نوں کے اولا دنہیں ہوتی اوران سے سلسلہ نہیں چاتا۔ پھرمسلمانوں اور دوسرے لوگوں اور حیوانوں میں فرق ہی کیا ہوا؟ ۔مسلمانوں کا تو پیرکام ہے کہ نکاح تقو کی کے ماتحت کریں تا کہ نیک اولا دیپیدا ہو۔اسی بناء پر آنخضرت علیقہ نے فر ما يا ہے كەنكاح كروا ورضروركرو\_ چنانچ فر مايا - اَلبِّ كائح مِنُ سُنَّتِي فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَ لَيْ سَن مِنِّي ُ لِيعن لَكاح كرنا ميري سنت ہے اور جواس ميري سنت سے اعراض كرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پس اگر کوئی تقویٰ اور آنخضرت علیقہ کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھ کر نکاح کرے تو بڑے فائده اور برُّے تُواب كامستحق ہوگا۔ پھرآ مخضرت عليك نے فر مايا۔ تَنَا كَــُهُوا وَ مَوَالَدُوُا - كه نکاح کرواوراولا دبڑھاؤ۔ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پرفخر کروں گا۔اب ان اغراض اور نیز آنخضرت علیت کے مقاصد کو مدنظر رکھ کر جو نکاح ہو۔ وہ بہت ہی بابر کت ہوگا اور بہت اچھی اولا دہوگی ۔خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ فر مایا ہے نِسَآءَ کُمُ حَرُثُ لَّکُمُ عُورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یعنی جیسے کا شنکار اپنی کھیتیوں میں یا کیزہ اور اعلیٰ درجہ کی پیداوار کا شت کرتا ہے۔ تمہیں بھی اپنی ان کھیتیوں میں یا کیزہ پیداوار کیلئے کاشت کرنا جاہئے ۔ یعنی پیکاشت تقوی کے طرز پر ہونی جا ہئے۔ ا گر کوئی تقویٰ ہے بیکا شت کر ہے گا تو اس کی اولا دضروراعلیٰ درجہ کی ہوگی ۔ پھرخدا تعالیٰ نےعورتوں كے ساتھ نكاح كرنے كے اور بھى كئى اغراض بيان فرمائے ہيں۔ چنانچے فرمايا۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ - كهوه تمهارے لئے لباس كا فائدہ ديتى ہيں اورتم ان كيلئے لباس كا فائدہ ديتے ہو۔ لباس كا فائده بهى خداتعالى نے خود ہى بتاديا \_ يبنيى ادَمَ قَدْ أنسزَ لُسَا عَسَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارى سَوَ اتِکُمُ وَدِیُشاً کہ لباس سے انسان کی شرم گاہیں ڈھکی جاتی ہیں۔اسی طرح زن ومرد کے تعلقات کی وجہ سے بہت ہی مرداورعورت کی برائیاں ڈھانپی جاتی ہیں۔اگریہمردوعورت کاتعلق نہ ہوتو ممکن ہے کہ وہ جذبات اور طبعی تقاضے جومر دوعورت کو لگے ہوئے ہیں۔غلط طور پر استعال کئے

جائیں اور آنکھ، زبان، کان، ہاتھ سے گزر کر انسان کو کبیرہ گناہ کا بھی مرتکب بنادیں اور جب کوئی بری ہوگی تو گویا وہ بدی کرنے والا انسان نگا ہوجائے گا۔ کیونکہ ہرا کیگ گناہ کے سرز دہونے سے انسان اسی طرح شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ان بدیوں کو ڈھا نیخے کیلئے عور توں کو مردوں کا لباس بنایا ہے اور یہ جذبات جو بدیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ صرف مردوں کو بی نہیں گئے ہوئے۔ بلکہ عور توں کو کھی گئے ہوئے ہیں اسی لئے جیسے عور تیں تمہار الباس ہیں تم بھی ان کا لباس ہواسی لئے یفر مایا۔ تَسَمَّاءَ لُونَ بِہ وَ اللّارُ حَمَّام ۔ اس میں سیامارہ ہے کہ کچھ تورت کے حقوق مرد پر ہیں اور کچھ مرد کے حقوق تورت پر ہیں۔ پستم آپ میں میں ایک دوسر سے سے اپنے حقوق ما مگل لو۔ اس میں ایک دوسر ایہلووہ بھی ہے جوجذبات سے تعلق میں ایک دوسر سے سے اپنے حقوق ما مگل لو۔ اس میں ایک دوسر ایہلووہ بھی ہے جوجذبات سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ ان جذبات کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے تقاضوں کو پورا کرنا چا ہے ہیں کہ ایسا ایسا ہو۔ ایسے وقت میں اگر کوئی انسان جذبات کی تحریک سے اپنے طبی تقاضوں کو پورا کرنے کی خواہش کرے۔ تو ممکن ہے کہ وہ جائز ہویا نا جائز۔ تو اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے نکاح اس لئے رکھا ہے کہ مرد کی فطرت میں ان جذبات کی خوقاضے پائے جائے ہیں۔ وہ ان کو عورت سے جائز طور پر مرد کے مانگ لے اور جوعورت کی فطرت میں تقاضے ہیں وہ مرد سے مانگ لے۔

نکاح کے موقع پرایک اور آیت بھی پڑھی جاتی ہے جو سورۃ احزاب کے آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہا گیڈین المَنوُ النَّهُ وَقُولُوُ اقَولُا سَدِیْدَاً ۔یعنی ایمان والو! تقوی اللّہ کواختیار کرو اور منہ سے بات کہوتو صاف اور سیدھی کہوبعض نکاح اس فتم کے ہوتے ہیں جن میں مبالغہ، دھو کہ، اور فریب کوکام میں لاکراپنے فائدہ کی غرض سے دوسر کو فقصان پہنچایا جاتا ہے۔اس لئے فرمایا کہتم جو نکاح کا یہ معاہدہ کروتو یہ اس بناء پر ہو کہ سب سے پہلے تقوی کی تمہار سے مدنظر ہو۔تقوی سب ہرائیوں کی جڑکا ٹا ہے۔خدا تعالی نے تقوی کا کا فقط بیان فرما کر پھراس کی تائید میں گئی اور الفاظ اور ہرائیوں کی جڑکا ٹا ہے۔خدا تعالی نے تقوی کا کا فقط بیان فرما کر پھراس کی تائید میں گئی اور الفاظ اور آئیس ساتھ رکھی ہیں۔ان ہی میں سے ایک یہ آبیت ہے فرمایا اس معاملہ میں بیج والی ہو حض معاشرت ساتھ مغالطہ اور خطرنا ک طرزعمل اختیار نہ کرو۔ بلکہ بہت صاف اور سیدھی اور وہ بات جو حسن معاشرت اور حسن معاملت کے اعلیٰ پیانہ پر قائم ہو۔ وہ کہونہ کہ پیچیدہ، دھو کہ دینے والی اور شریعت کے خلاف۔پھرفرمایا اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ یُصُلِحُ لَکُمُ اَعُمَالَکُمُ وَ یَعُفُورُ لَکُمُ ذُنُو بَکُمُ اَعْمَالَکُمُ وَ یَعُفُورُ لَکُمُ ذُنُو بَکُمُ اَعْمَالَکُمُ وَ یَعْفُورُ لَکُمُ ذُنُو بَکُمُ اَعْمَالَکُمُ وَ یَعْفَال کُور مَایا اس کے فوائد یہ ہوں گے ان کی اصلاح کی جائے گی۔ دنیا میں تہمارے اعمال جو تقوی اور زبان کی راستی کے نیچے ہوں گے ان کی اصلاح کی جائے گی۔دنیا میں

فسا د تقوی کے چھوڑنے اور زبان کی ناراستی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔آنخضرت علیہ نے فر مایا ہے کہ میں اس شخص کے بہشت میں جانے کیلئے ضامن ہوتا ہوں جو دو چیز وں کو قابو میں رکھے ایک زبان کو دوسرے وہ جودونوں رانوں کے درمیان ہے۔ واقعہ میں انسان سے جس قدرشر ورسیئات اور جرائم سرز دہوتے ہیں ان کا بڑا ذریعہ یہی دونوں چیزیں ہیں اورا گراللہ کے فضل سے ان پر قابویالیا جائے تو انسان کی بہت سی اصلاح ہوجاتی ہے۔خدا تعالیٰ نے اس دوسری چیز کیلئے تو فر مایا کہ تقو کی کرواور زبان كيليَّ فرماياكه فُولُولُ اَ قَوُلاً سَدِيْداً ـاس تِهْهار بِكناه بخشِّه جائين كـ آ گے فرماياكه کس رنگ میں تقویل ہو ممکن ہے لوگ اپنے رسم ورواج پرعمل کر کے ہی کہد دیں۔ کہ ہم تقویل کی راہ پرچل رہے ہیں۔اس لئے اس کی تشریح فرما دی وَ مَن يُطِع الله وَ رَسُولَهُ لِعِن تقوی اور قول سدید وہی ہے جواللہ اور رسول کی اطاعت کے نیچے ہوا ورقر آن اور سنت کے مطابق ان آتیوں کے بعد آنخضرت علیہ ایک اور آیت بھی پڑھتے تھے۔اس میں بھی تقویٰ ہی پر زور دیا گیا ہے۔وہ آیت پیہ بِ- ينا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبَيُـرٌ بهمَـا تَعُمَلُوْنَ مِاسَ آيت ميں حصول تقويل كا طريق بتايا ہے۔اوروہ دوطريق پر \_ايك وَ لُتَنْظُورُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ لِعِنى مِراكِ نُفْس كويد كِيناجا بِيُّ كهاس نِكل كيكِ كيا فكركي -اس ہے اعمال کر دہ کی جزاوسزا کی طرف توجہ دلا کر ہوشیار کیا ہے۔ کیونکہ نیکی بدی کی جزاسزا پر ایمان ہونے سے ضرور ہے کہانسان تقو کی کرے اور بدعملیوں سے بیچنے کی کوشش کرے۔ دوسرے اِنَّ اللَّهَ خَبَيْرٌ بِهَا تَعُمَلُونَ لِيعِي اللَّه تعالى تمهار اعمال سے خردار ہے۔ خدا تعالی کی صفت خبیر پر ایمان لانے سے بھی انسان میں تقویل پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جب انسان اس بات کا یقین کر لے گا۔ کہ خدا تعالی میری ہر حرکت وسکون میرے ہر قول وفعل اور ہرنیت وعمل سے خبر داراورآگاہ ہے تو ..... وه ضرور بدی سے بینے کی کوشش کرے گا۔

غرض تقوی کا ہونا نہائیت ہی ضروری امر ہے۔ اور تقوی کے بغیرسب کچھ بیچے۔ لیکن بیز کاح جس کا خطبہ پڑھے نیچے۔ لیکن بیز کاح جس کا خطبہ پڑھے کیا گئے مجھے حکم دیا گیا۔ اس کے متعلقین میں سے کوئی بھی ایسانہیں کہ جو مجھ سے تقوی کی کی باتیں سننے کامختاج ہو۔ کیونکہ جو خدا تعالی کا رسول ہوتا ہے۔ جب سب پاک ہدایتیں اور سچی تعلیمیں وہ خود دینے والا ہوتا ہے اور کوئی کام ایسانہیں ہوتا۔ جس میں رسول کی طرف سے کامل نمونہ پیش نہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور کوئی کام ایسانہیں ہوتا۔ جس میں رسول کی طرف سے کھے سننے کی احتیاج کیسے؟

.....( بیہ )اس عزیزہ کا نکاح ہے جوخدا تعالی کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ پھراس عظیم الثان انسان کی صداقت کا نثان ہے۔ جو خدا کاعظیم الثان مرسل اورعظیم الثان نبی ہے جس کی صداقت اورآیات صداقت کی تجلیات سے زمانہ منوراور بھرا ہوا ہے ۔اور کوئی ملک کوئی علاقہ اور کوئی جگه خالی نہیں اور کوئی زمین کا خطہ اور آسان کا افق ایسانہیں جہاں آپ کی صداقتیں جلوہ گرنہ ہوں اس لحاظ ہے اگر دیکھا جائے تو کیا حضرت عزیزہ کا وجوداور کیا نکاح کوئی معمولی بات ہیں۔حضرت جَـرِيُّ اللَّهِ فِي حُلَلِ الْإِنْهِيَاءِ كاوجود جوتمام رسولوں كے كمالات كى حقيقت جامع ہے۔ آپكى بٹی کا نکاح ایک عظیم الشان چیز اور نہایت ہی مبارک تقریب ہے اور بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کی جن کو پتعلق حاصل ہوا ہے۔حضرت مسیح موعوّد فر ماتے ہیں طُوبُ اللہ لِبَعَیُن رَأَتَه نِبِیُ قَبُلَ وَ قُتِي \_ 0 (تَحْد بغداد) اور طُور بي لِمَنُ عَوَ فَنِي أَوُ عَوَ فَ مَنُ عَوَ فَنِي \_ (خطبه الهاميه) مبارک ہے وہ جس نے مجھے دیکھااورمبارک ہے وہ جس نے مجھے پہچانا۔ یامیرے پہچانے والے کو پیچانا۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ایک وقت آئے گا جبکہ لوگ حضرت مسیح موعود کے صحابہ کو تلاش کریں گےاور بیالتجا کریں گے۔ کہ کاش ہمیں حضرت مسیح موعود کو دیکھنے والا ہی کوئی دکھائی دے۔ ا یک وقت آئے گا جس وقت با دشاہ کہیں گے کہ کاش ہم مفلس ہوتے ۔ ننگ دست اورمختاج ہوتے ۔ گر حضرت مسیح موعودٌ کے چہرہ پر نظر ڈالنے کا موقعہ یا لیتے اور ہم مسیح موعودٌ کے صحابہ میں شامل ہوتے اوروہ با دشاہ جواس سلسلہ میں آنے والے ہیں اس بات پر رشک کریں گے۔ کہ کاش ہمیں پیتخت حکومت اورسلطنت نہ ملتی مگرمیے موعوڈ کے در کی گدائی حاصل ہوجاتی ۔ وہ نہایت حسرت سے اس طرح کہیں گےلیکن ان با توں کو نہ پاسکیں گے ۔لیکن کیا آٹے لوگ پچھ کم درجہ رکھتے ہیں؟ ۔نہیں بلکہ آپ کا درجہتو بہے۔

ے بندگان جناب حضرت او سربسر تاج دار مے بینم

آپان کی (کے۔ناقل) حضرت کےغلام ہیں۔کیا بیآپ لوگوں کیلئے کچھ کم سعادت ہے کہ روحانی رنگ میں آپ کوتا جدار کہا گیا ہے۔اب فر مایئے کہ حضرت مسے موعودٌ کے دیکھنے والا انسان کس سعادت کامستحق ہے۔ پھرجس نے آپ کودیکھااور آپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایااس کا کیا درجہ ہے؟ پھرایک اورگروہ ہے جوسعادت میں بہت ہی ہڑھ گیا ہے۔اس میں ایک وہ مبارک انسان ہے جس کے ہاں حضرت مسے موعوّد کا علاوہ روحانی تعلق کےخونی رشتہ کا بھی تعلق ہے یعنی اسے داما دی کا فخرحاصل ہے اور اس نبی سے تعلق ہے جو جَسوی اللّٰهِ فِی حُلَلِ الْانْبِياءِ ہے اور جس کی پیشگوئی کئی انبیاء کرتے آئے ہیں۔اور جس کی صداقت کوآسان اور زمین کے جلالی اور جمالی رنگ کے آیات اورمختلف حالات کے واقعات اورا نقلا بات بڑے زور سے ظاہر کرر ہے ہیں ۔اور جو کہتا ہے کہ آسان اور زمین میرے لئے نئے بنائے جائیں گے۔آٹے نے تمثیلی انکشاف کے ذریعہ ایسا ہی دیکھا اس کے مطابق اب جوتغیرات دنیا میں ہوں گے ان کا بہت بڑا موجب حضرت میے موعودً کا وجودا ورظہور ہی ہے آپ کا الہام لَوُ لَاکَ لَمَا خَلَقُتُ الْافْلاکَ ہے۔اگر آبٌ نہ ہوتے توبیہ جو ذ رات عالم کی موجود ہ رفتارا ورگر دش ہے۔ یہ بھی نہ ہوتی ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہا گرتو نہ ہوتا تو پہ بھی نہ ہوتے ۔ یہ دنیا کی رفتارا ورطرز تیری ہی نصرت اور تائید کیلئے ہے۔اب بتلاؤ کہالیے عظیم الثان انسان کا ایبالخت جگراورخونی رشته جوصرف مبارک احمد کے رنگ میں ہی نہیں بلکہ بجائے خود بھی ایک عظیم الثان نثان ہے۔جس انسان کے ساتھ ہوگا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ تو اگر اس نعت کے بدلے تمام عمر سجدہ شکر میں پڑار ہے۔ تو بھی میرے خیال میں شکرا دانہیں کرسکتا۔اور نعتوں اورانعاموں کو جوحضرت مسیح موعودٌ کے ذریعیرکسی کوملیں ان کو جانے دو۔صرف یہی ایک عظیم الثان نعت اورفضل کیا کم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوایک دفعہ دیکھنے اور آپ کے چیرہ مبارک پر نظر ڈ النے کا موقعہ ل گیا ۔اورا گر کوئی ساری عمراسی نعت کا شکر بیا دا کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا ۔ پھر ہم سے کب شکریدا دا ہوسکتا ہے۔ جنہوں نے آئے کو بار بار دیکھا اور مدتوں آئے کی صحبتوں اور مجلسوں سے حظ اٹھایا ایک توبیہم ہیں اور ایک اور ہیں جن کواس سے بھی بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے۔

# ے ایں سعادت برور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

یے مخص خدا تعالی کے فضل کے پنچے حاصل ہوئی ہے۔ ذالِک فَضُلُ اللّٰهِ یُوْتِیهِ مَنُ یَّشَاءُ۔

یہ خدا کی عظیم الثان نعمت اور رحمت ہے اور ان کو نصیب ہوئی ہے۔ جن کو خدا تعالی نے جہۃ اللّٰہ فر مایا

ہے۔ اس سے میری مراد حضرت نواب صاحبؓ ہیں۔ حضرت سے موعود کی ایک بیٹی جس کے گھر
جائے۔ اس کو کس قدر سعادت ہے لیکن بتاؤ کہ اس کی سعادت کا کس طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کہ
جس کی طرف حضرت میں موعود کی دوسری بیٹی بھی خدا تعالیٰ کا فضل لے جائے۔ اگر ہزار ہا سلطنتیں
اور بادشا ہمیں بھی حضرت نواب صاحبؓ کے پاس ہوتیں اور انہیں آپ قربان کر کے حضرت میں موعود
کا دیدار کرنا چاہتے تو ارزاں اور بہت ارزاں تھا۔ لیکن اب تو انہیں خدا تعالیٰ کا بہت ہی شکر کرنا

چاہئے کہ انہیں خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نبی کی بیٹی مل گئی ہے اور دوسری بیٹی بھی ان ہی کے صاحب سے ہوا۔ ''
عاجز ادے کے نکاح میں آئی ہے۔ نکاح پندرہ ہزار رو پیہ مہر پر مجموع بداللّٰہ خاں صاحب سے ہوا۔ ''

واجز ادے کے نکاح میں آئی ہے۔ نکاح پندرہ ہزار رو پیہ مہر پر مجموع بداللّٰہ خاں صاحب سے ہوا۔ ''

# زریں نصائح

نئ ذمه داريوں كواختياركرنے كے موقع پرنواب صاحب نے ذيل كى فيمتى نصائح تحريركيں: ۔ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ دَسُولِهِ الْكَوِيْمِ يا بن سلمكم الله تعالى - السلام عليكم

اب تک تم اور زندگی میں تھے اور اب اور زندگی اختیار کرنے والے ہواور نیاعلم تمہیں سیمنا ہے اس لئے چندا مور کا لکھنا میں ضروری سیمحتا ہوں اور میں اپنا فرض سیمحتا ہوں کہ تم کو بعض امور سے خبر دار کردوں اب تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تا ہیں کے جوئے میں آنے والے ہو۔ دنیا کی گاڑی تا ہیں سے چلتی ہے۔ جس میں میاں ہوی جوتے جاتے ہیں۔ پس اگر ایک بیل کا ندھا ڈال دے تو گاڑی گاڑی چلنا مشکل ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں خود کہنے کی ضرور سے نہیں سیمحتا۔ پہلے میں وہ تحریر کرتا ہوں گاڑی چلنا مشکل ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں خود کہنے کی ضرور سے نہیں سیمحتا۔ پہلے میں وہ تحریر کرتا ہوں جو اللہ تعالی علیم و خبیر نے فرمایا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کرکون ہمیں بتلا سکتا ہے۔ اور پھر حضرت محمد مصطفی ا

پیشتر اس کے کہ میں تأتل کے متعلق کچھ تحریر کروں پیضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بیہ بتاؤں کہ انسان کے پيدا كرنے كى الله تعالى نے كياغرض بتلائى ہے۔الله تعالى فرما تا ہے كه مَا حَلَقُتُ الْبِحِنَّ وَ اُلاِنُسَ إلَّا لِيَعُبُدُوُن لِغُرضَ خلقت جن وانس كي عبادت بتلائي ہے۔ یعنی انسان كی پیدائش كی غرض عبادت ہے اس کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری کرے ۔اسلام بھی اس کا مترا دف ہے کیونکہ اسلام کے معنی بھی فر ما نبر داری کے ہیں۔ چنانجے حضرت ابراہیمؓ کواللّٰہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ اَمدُ لِلہُ فر ما نبر دار بن جا۔ وہ مقدس وجود جواب میں فر ما تا ہے۔ اَمنُسلَهُ میں فر ما نبر دار بن گیا۔ چونکہ غرض پیدائش انسان فر ما نبر داری اللہ تعالیٰ ہے اور فر ما نبر داری دوطرح ہی ہوتی ہے۔ایک بہ خبرا ورایک بہمجت جو فر ما نبرداری جبر سے کرائی جاتی ہے وہ اصلی نہیں ہوتی اور جب موقع لگتا ہےا یسے لوگ جو جبر سے مطیع کئے جاتے ہیں ۔اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں ۔مگر جولوگ اپنی نشاطِطبع اور دلی میلان اور محبت سے اطاعت کرتے ہیں۔ان کی اطاعت مشحکم ہوتی ہے اور وہ فر ما نبر داری پوری طرح سے کرتے ہیں اسی لئے انبیاء علیہم السلام کواللہ تعالیٰ خوش خلقی کی مدایت فر ما تا ہے۔ چنانجے قرآن شریف میں حضرت رسول کریم علی کوفر ما تا ہے۔ کہا گرتو بدمزاج اور سخت دل ہوتا تو تیرے قریب بھی کوئی نہ پھٹکتا اور فر ما یا که مومنوں کیلئے اپنے کا ندھے جھکا دے اوریہی وجہ ہے کہ شریعت میں جبر وا کراہ نہیں رکھا۔ تا لوگ محبتِ قلبی سے انبیاء کی اطاعت کریں اور شریعت کونشا طِطبع کے ساتھ اختیار کریں ۔ کلا اِنحسرَ اہَ فِسی البِّدِیُن ۔اوراگر جبر سے اطاعت کرائی جائے تو پھراطاعت کرنے والے میں عمدہ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتے اور نہ وہ ترقی کرسکتا ہے۔ دیکھ لو، غلاموں اور جولوگ جبراً مطیع کئے جاتے ہیں ان کے ا خلاق ہمیشہ رذیل ہوتے ہیں ۔حیوانات کودیکھ لوکہ ان کی فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مجبور ہیں کہاپنی فطرت کے مطابق کام کریں اس لئے وہ تر قی بھی نہیں کر سکے۔مگر انسان جس کو خدا وندتعالیٰ نے گوحیوان بنایا مگراس میں سکھنے کا ماد ہ رکھ دیا اورایک حد تک آزاد بنا دیا۔اور جبرأاس ے کام لینا نہ چاہا۔ اس لئے وہ ترقی کرتا ہے اور یہاں تک خدانے اس کوترقی کا سامان رکھ دیا کہوہ خلیفۃ اللّٰد بنا۔ پس اللّٰد تعالیٰ جا ہتا ہے کہ انسان محبت کے ساتھ اللّٰد تعالیٰ کی فر ما نبر داری کرے اور نثا طِطبع سےاطاعت گزار ہواور پھراس سے بڑھ کریہ کہاپنی محبت کامحیط اللہ تعالیٰ کو ہی صرف قرار دے، کوئی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہی محبوب ہو۔ تمام فانی چیزوں سے منہ موڑ لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امید دلا کر بھی اطاعت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ فرما تا ہے کہ میں نے

مومنوں کی جان اور مال کو بہشت کے بدلے میں خرید لیا۔اب سمجھ لو کہ غلام کی جان و مال جب بک گئی۔ تواس کا کیارہ گیااور پھراسی لئے حکم بھی دیا کہا گرتم کواللہ اوراس کے رسول سے تمہارے ماں باپ بیٹے بیٹی رشتہ(دار) مال و دولت، باغات جوتم نے بڑے جاؤے کائے اور مکانات جو بڑے اہتمام سے بنائے اور تجارتیں جن کے گھاٹے کاتم کوخوف ہے زیادہ پیارے ہیں تو پھراللہ تعالیٰ کے مقابلہ کیلئے تیار ہوجا ؤ لیعنی اللہ تعالی پھر سزادےگا۔ان وجوہ سے صاف ظاہر ہے کمحض اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہواوراس بڑھتی ہوئی محبت سے اللہ تعالی کی فر مانبر داری انسان کرے۔ ہاں دوسری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت محبت سلوک نیکی کرے اور یہ مجھ کر کہ محبوب کی چیزیں ہیں۔ لوگ غلطی سے شادی بیاہ کے تعلقات کومحبت کی بناء پر کرتے ہیں۔ حالا نکہ اسلام میں محبت محض الله تعالیٰ کیلئے وقف ہے۔ کیونکہ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہے جب کسی ہے محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر دین وا بمان جان و مال سب اس برقربان کر دیتا ہے۔ اور بتوں کوسجد ہ کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دل کواپنامہ ط بنایا اور غیراللہ سے لگانے سے ہٹایا۔ تا ہم اسی محبوب حقیقی پر دین وایمان جان و مال فدا کریں۔ بیوی بچوں سے حسن سلوک کریں مگر اسی قدر جس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اجازت دے دی۔ پس محبت کی بناء پر شادی نہ ہونی جاہئے۔ دل کے ہاتھوں غیر اللّٰہ کو کعبہ نہ بنا ئیں ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے بعض قوانین باندھ دیئے۔ تا ہم اللہ تعالیٰ کو جب جان اور مال ﷺ چکے ہیں اور اس میں سے اس نے اپنے نضل (سے ) با وجو دخرید کے خرچ کی اجازت دی ہے۔ پچھ جان و مال خرچ کریں پس شادی کے متعلق فرما تا ہے۔ اور پہلا اصول بھی قائم کرتا ہے کہ مُـحُـصِنِينُ غَيْرَ مُسَافِحِينَ - يا كباز موكر خواجشات كومد نظر ركاكر .....حسن كهتي بين قلعه كوليعن قلعہ بند ہوکر \_ قلعہ کیوں ہوتا ہے ۔اینے بچاؤ کیلئے پس اینے قویٰ اور طاقتوں کوقائم رکھ کرصحت وعافیت کالحاظ رکھ کرتمام تعلقات کو قائم کرنا جاہئے۔ پھر شیطان کے پنجے سے بھی بچانا جاہئے اور نہ صرف ا پنے کو بچانا بلکہ بیوی کوبھی ،اس کی صحت و عافیت کا خیال بھی رکھنا اس کوبھی شیطان سے بچانا۔ پس يهلا اصول يهي ہے كه حيوانات كى طرح ہروقت خواہشات كا گرويدہ نه رہنا جا ہے اور پھر حضرت انسان تو حیوانات ہے بھی بڑھ گئے ہیں۔قوانین قدرت کوتوڑ دیا ہے پس قوانین قدرت کالحاظ رکھنا ج<u>ا</u> ہے ۔لطیف طرز سے اللہ تعالیٰ نے غرض شادی کو ظاہر فر مایا ہے اوراسی تعلقات زن وشوی کے کل شعبوں پر روشنی ڈال دی۔ اور جو ایک کتاب میں بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت میں بیان

کردیئے۔اوروہ ہےکہ نِسَآءُ کُے مُ حُرُتُ لَگُمُ فَاتُوْا حَرُثَکُمُ اَنّیٰ شِنْتُمْ۔عورتیں تبہاری کیتی ہیں۔ پی اپنی کیتی میں جس طرح چا ہوآ و۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کیتی سے کیا غرض ہے۔ بس کی کہ انائی پیدا (ہو) اور اس انائی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ پس عورتیں کیتی ہیں ان سے اولاد لی جائے۔ بس غرض شادی کی اصل اولاد ہے۔ پھر بی تعلقات زن وشوی کی حدیباں تک ہونی چا ہے میں اجتناب لازم ہے۔ چیض کی بابت تو صاف تھم دیا اور کہ ) اولاد ہو۔ پس حیض ممل رضاعت میں اجتناب لازم ہے۔ حیض کی بابت تو صاف تھم دیا اور تمدن انسانی کی مشکلات کی وجہ سے حمل ورضاعت کے متعلق اس آیت بالا میں لطیف طرز سے بیان کر دیا اور ایک جگہ مدت کا بھی اشارہ فرما دیا کہ حَدمُلُهُ وَفِصَالُهُ فَلا ثُونُ شَهُوراً۔ پس اس حدتک استعمال قوئی ہے جہاں تک اولاد حاصل ہو۔ اور بس۔ اور مواقع ایسے ہیں کہ اولاد کی غرض نہ ہوتو اس سے پر ہیز لازم۔ قیام صحت وعافیت بھی لازمی امر ہے۔ جسیا کہ اوپر بیان ہوا۔ انسان چونکہ متمدن مخلوق ہے۔ اس لئے اس کے بیوی بچول سے تعلقات بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اس لئے بیوی کو اس سے تعلقات بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اس لئے بیوی کو اس محت وعافیت کھی بہت محسیس میں۔ بیوی سے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ متم کو بھیجنا کہا مور کے متعلق بھی کو لوری طرح کھنے کا وقت نہیں میں نے ایک رسالہ بنوایا ہے۔ ہم کو بھیجنا پس ان امور کے متعلق بھی کو لوری طرح کھنے کا وقت نہیں میں نے ایک رسالہ بنوایا ہے۔ ہم کو بھیجنا ہوں اس کو پڑھاواور بیخط اور وہ محفوظ رکھو۔ اگر اللہ تعالی (نے) چاہا اور تو فیق اللہ تعالی نے دی تو میں اپنی طرز پر اس کو مرتب کروں گا۔ بعض جگہ میں نے نشان لگا دیتے ہیں وہ سردست واجب العمل میں بی ان کا لئا ظ لازی ہے۔

اب میں آخر میں چنداموراورلکھناچاہتاہوں وہ یہ کددین کے لحاظ سے یادنیا کے لحاظ سے جو بڑے ہوں ان سے تعلقات میں بہت مشکلات ہوتی ہیں میری شادی بھی دین کے لحاظ سے ایک بڑے مقدس محبوب اللی کی بیٹی سے ہوئی ہے اوراسی کی بیٹی سے تمہاری ۔ یہ ایک بڑامشکل مرحلہ ہے اس کا نبھانا سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل کے نہیں ہوسکتا ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما نبرواری کہ الوِّجالُ قَوَّا مُونُ وَ عَلَی النِّسَاءَ اور یا یُّھا الَّذِینُ امَنُوا قُوا اَنْفُسکُمُ وَاَهُلِیُکُمُ نَارَاً ۔ اور حدیث کُلُکُمُ دَاعٍ وَکُلُکُمُ مَسُمُولٌ عَنُ رَّعِیَّتِهِ بِمُل الله تعالیٰ فرما تا (ہے) ہونا چاہے ۔ یعنی یہوی مردکی محکوم ہواور مردحاکم ہو۔ دوسری طرف حسن سلوک کا حکم ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا (ہے) کہا گرتم کو یہوی میں کچھ قص بھی معلوم ہوتو میری خاطر درگز رکرو۔ عسمی آئ تنگو ہُوا شَیْنًا وَّهُو خَیْرُ کُمُ اور حدیث میں ہے خَیْرُکُمُ خَیْرُکُمُ لِاَهْلِهِ اور پھر یہ کہ عورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے۔ پس اگر تواس کو سیدھا کرنا چاہو۔ تویوٹوٹ جائے گی ۔ پس جس قدر مشکل عورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے۔ پس اگر تواس کو سیدھا کرنا چاہو۔ تویوٹوٹ جائے گی ۔ پس جس قدر مشکل عورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے۔ پس اگر تواس کو سیدھا کرنا چاہو۔ تویوٹوٹ جائے گی ۔ پس جس قدر مشکل عورت پہلی سے بیدا ہوئی ہے۔ پس اگر تواس کو سیدھا کرنا چاہو۔ تویوٹوٹ جائے گی ۔ پس جس قدر مشکل

ہے کہ ایک طرف حاکم بنو دوسری طرف حسن سلوک کرو۔ اور یہاں تک کہ بہت سید ھے کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ پھر ایسے بڑے انسان کی بیٹی سے شادی تو اس سے سلوک اور بھی مشکلات میں ڈالتا ہے۔ پس اس کی تطبیق اور طرز یہی ہوسکتی ہے کہ ایسی طرز اختیار کرو کہ بیوی تنہارے احسانات میں دب جائے۔ حسن سلوک سے سر نہ اٹھا سکے۔ اور محبت نشاط طبع سے تمہای فرما نبر دار ہوجائے۔ ۔۔۔۔۔۔ پس جس طرح میں مسیح کی بڑی بیٹی سے سلوک کرتا ہوں۔ اور عزت وادب کرتا ہوں۔ تم کو بھی مسیح کی چھوٹی بیٹی کا ادب اور حسن سلوک کرنا چا ہئے۔ اور اس کو نبھانا چا ہئے۔ اب میں اس خط کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیشادی تمہارے لئے اور ہمارے لئے اللہ تعالی بابر کت کرے۔ کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیشادی تمہارے لئے اور ہمارے لئے اللہ تعالی بابر کت کرے۔ کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیشادی تمہارے لئے اور ہمارے لئے اللہ تعالی بابر کت کرے۔

#### رخصتانه

میاں محموعبداللہ خاں صاحب بیان کرتے ہیں۔
''میری شادی کے روز شام کو حضرت .....خلیفۃ اُسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا۔ چونکہ حضرت والدصاحب ابھی برات کے طریق کو اپنی تحقیقات میں اسلای طریق نہیں سبجھتے تھے۔ اس کے شہر پہنچاہی تھا کہ آپ نے واپس بلا بھیجا اور میں حضور ..... کی اجازت سے واپس چلا گیا۔ اور بعد میں سیدہ نواب مبار کہ بیٹم صاحبہ اور ہمشیرہ بوزینب بیٹم صاحبہ دلہن کو دارالسلام کے گئیں۔ ۵ میں سیدہ نواب نے 23 و 24 فرور کی 1917ء کو کو ٹھی دارالسلام میں احباب کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا۔

کیا۔

(الفضل 27 فرور کی 1917ء کو کو ٹھی دارالسلام میں احباب کو دعوت ولیمہ پر مدعولیا۔

#### 0 (اصحاب احمر جلد دوم ص 298)

شادی کے تعلق میں ساری تفصیل جلد دوم نے نقل کی گئی ہے، معمولی تغیراور قدر سے اضافہ کیا گیا ہے۔ فتنہ پر داز منافق ذرہ ہی آگ لگا کر فتنہ سامانی کرتے ہیں۔ فخر الدین ملتانی جو بظاہر فریقین کامعتمد تھااس نے بدنیتی سے ادھورا پیغام پہنچایا۔ اگر فریقین اعلیٰ مقام اتقاء پر فائز اور صاف دل نہ ہوتے تو عین ممکن تھا کہ رخصتا نیٹل میں نہ آتا اور نامعلوم کیا کچھ حالات رونما ہوتے ۔ اس شخص کی منافقت آشکار ہو چکی ہے اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ الحمد للد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائکیزی سے محفوظ رکھا اور اس کا اثر کبھی بھی رونما نہیں ہوا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات نہایت پاکیزہ اور قابل رشک ہیں۔ رخصتا نہ کے بارے میں محترم ایڈیٹر صاحب الفضل تحریر کرتے ہیں۔ (باقی حاشیہ ضحہ 65 پر)

﴿ بقيه حاشيه ﴾

# ' وُرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُه عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجيندٌ \_ مباركباد

22 فروري 1917ءمطابق 29ربيج الثاني 1335 هجري المقدس بروز پنجشنبه حضرت صاحبز ادى امة الحفيظ صاحبہ کی جن کا نکاح 7 جون 1915ء بروز دوشنبہ کرم معظم خان صاحب نواب محمعلی خانصاحب کے صاحبزادے میاں محمرعبداللہ خان صاحب سے ہوا تھا۔تقریب تو دلیع عمل میں آئی۔ہم خادیان الفضل نہایت خلوص قلب اور د لی مسرت کے ساتھ اپنی اور تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے حضرت امیر المومنین خلیفة کمسے الثاني ايده الله تعالى بنصره العزيز كي بارگاه عالى ميں اور حضرت ام المومنين نيز حضرت قبله نواب صاحب كي خدمت اقدس میں مبار کیاد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس مبارک اورمسعود جوڑے کوصحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش وخرم رکھے۔اور اپنے خاص انعامات کا وارث بنائے ۔ان سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام كينسل برُ هے پھلے پھولے اور بروان چرُ ھے۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِين! خاندان ..... کے دیگرمعزز ومحترم بزرگوں کی خدمت میں نہایت جوش اورخلوص کے ساتھ اس تقریب

(الفضل 24 جنوري 1917ء) سعید برمبار کیا دعرض کرتے ہیں''۔

الحکم پرچہ 14 جون 1915ء میں مرقوم ہے:۔

# ایک مبارک شادی

حضرت مسيح موعود عليه السلام كي دوسري اور آخري صاحبز ادى حضرت امة الحفيظ صاحبه كا نكاح 7 جون 1915ء کو بعدنما زعصرمسجداقصیٰ میں بندرہ ہزارمہر برحضرت نواب مجمعلی خاں صاحب قبلہ کےصاحبز ادہ خاں عبدالله خاں صاحب سے ہوا۔خطبہ نکاح کی عزت مولوی غلام رسول صاحب فاضل را جیکی کوملی ۔الحکم کی طرف سے یہ غیرمعمولی پر چہشا کع ہوا۔

> غيرمعمولي مرحه الحكم مورخه 7 جون 1915ء جو بعدعصر شائع ہوا۔ حضرت نواب محمعلی خاں صاحب اور حضرت مسیح موعود کے خاندان ایک رشتہ میں ۔

#### ﴿ بقيه حاشيه ﴾

#### مباركباد

#### پدروز کرمبارک سبحان من برانسی

نہایت مسرت اور دلی انبساط کے ساتھ یہ خبرشائع کی جاتی ہے کہ آج 7 جون 1915 ء کو بعد نماز عصر حضرت جَوِی گالیّہ فی مُحلّل الانبیّاء میں موقود کی دوسری اور آخری صاحبز ادی حضرت امت الحفظ کا نکاح ساعت سعید میں حضرت نواب مُحظی خاں صاحب کی پہلی بیّم صاحبہ کیطن کے دوسر سے صاحبز ادی سردار عبداللّٰد خاں صاحب سے ہوگیا۔ وَالْہَ حَدُمُدُ لِلْہُ ہِ عَلَیٰ ذَالِک ۔ صاحبز ادی امت الحفظ خدا تعالیٰ کی پاک وحی' دخت کرام' کے معزز خطاب سے یا دکی گئی ہے اور قبل از وقت اس کی خبراللّٰد تعالیٰ نے دی اس لئے وہ ایک آیت اللّٰہ ہے۔ حضرت نواب کے ساتھ صبری تعلقات خدائے تعالیٰ کے خاص فضل اور برکات کا نشان ہیں اور یہ سعادت از ل سے حضرت نواب صاحب اور ان کے صاحبز ادم عبداللّٰہ خال سے مقدرتھی۔

#### ای سعادت بردور بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

حضرت میں موعود کے ساتھ رشتہ کے رنگ میں فرزندی کے تعلقات کے حصول کی بیہودہ کوششیں بعض برقستوں کی لیے ابدی محرومی کا موجب ہوگئیں مگر وہ خداتعالیٰ کی نظر سے اس کے اپنے ہاتھ سے ممسوح اور معطر کئے ہوئے بندے کی قابل روحیں تھیں۔ان کیلئے آسمان پر پہلے سے لکھا گیا تھا۔المحدللہ وہ نوشتہ پورا ہوگیا۔اس کے بعداب دنیا کے آخر ہونے تک یہ سعادت کسی دوسر کے نہیں مل عتی۔اس کئے کہ سے موعود آپ کا اور اس کی پاک اولا دجو خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں ہوچکی۔

دنیا میں بہت نیک اوراعلیٰ درجہ کی خواتین ہوں گی گر حضرت ام المومنین کا درجہ حضرت میں موعود کے تعلق کے باعث حضرت میر ناصر نواب قبلہ کی بیٹی کے سواا بنہیں مل سکتا۔ ایسا ہی میں موعود کی فرزندی کے شرف میں اب حضرت نواب مجمع علی خاں اور سردار عبداللہ خاں صاحب منفر دہو چکے اس لئے اس عزت اور شرف پر میں ناظرین الحکم کی طرف سے حضرت نواب صاحب اور ان کے خاندان کو بہت بہت مبار کباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا انعام ان پر ہوا ہے وہ جس فدر سجدات شکر بجالا کیں کم ہے اور حضرت ام المومنین اور حضرت میں موعود کے خاندان کے تمام ممبروں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب قبلہ کے خاندان کے تمام ممبروں کو مبار کباد دیتا ہوں اور حضرت میر ناصر نواب صاحب قبلہ کے خاندان کے تمام ممبروں کو مبار کباد دیتا ہوں اور دعارت اور فضلوں کا ذر بعد بنائے۔ اور اور حضرت امام سیدنا فضل عمر کے حضور مبار کبادعرض کرتے ہوئے اپنے لئے درخواست دعا کرتا ہوں۔ آخر میں حضرت امام سیدنا فضل عمر کے حضور مبار کبادعرض کرتے ہوئے اپنے لئے درخواست دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیسعادت ان کیلئے مقدر کی تھی ۔صاحبز ادی امد الحفیظ کی آمین اور زکاح ان کے ہاتھ پر ہوا۔ وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے بیسعادت ان کیلئے مقدر کی تھی ۔صاحبز ادی امد الحفیظ کی آمین اور زکاح ان کے ہاتھ پر ہوا۔ وللہ الحمد۔ خاکسار یعقو بعلی تراب (ایڈ پیڑا تھی ۔ قادیان)

# حضرت نواب ميال عبدالله خان كي اولاد كالتجره

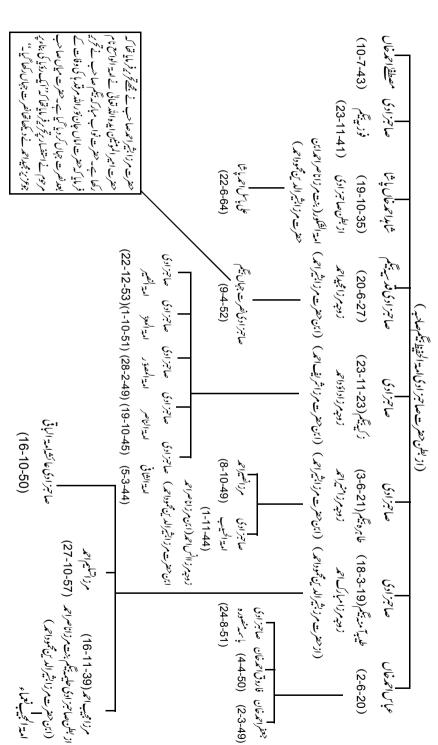

# شادی کی برکات

میاں عبدالرحیم خان صاحب خالد بیان کرتے ہیں کہ میاں عبداللہ خال بہت جلد دوسروں کی رائے سے متأثر ہوتے تھے۔ان کی شادی ان کی دنیا کا نقشہ بد لنے میں ایک بہترین موڑ ثابت ہوئی۔ عام طور پر ماؤں کواپنی جیوٹی اولا دسے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سواماں جان گی ہمدر دیاں بھی عبداللہ خال کوحاصل ہوگئیں۔ چونکہ بڑی بیٹی ایسی جگہ بیا ہی گئی تھیں کہ ان کا میاں اس وقت کے لحاظ سے انجھی حثیت کا مالک تھا اور ان کو کا فی آرام اور بے فکری تھی۔ عبداللہ خال کا مستقبل ابھی بنا نہیں تھا۔ اس کئے حضرت اماں جان نے پوری توجہ اس طرف دے دی۔ اللہ تعالی نے غیب سے بیسا مان کر دیا کہ عبداللہ خال جماعت کیلئے اراضی علاقہ سندھ میں دیکھنے گئے۔اراضی سب لے رہے تھے۔انہوں نے عبداللہ خال جماعت کیلئے اراضی علاقہ سندھ میں دیکھنے گئے۔اراضی سب لے رہے تھے۔انہوں نے محروم پر دہ کے سخت پابند تھے۔ صالح ، نمازی اور نہایت مشرع انسان تھے۔ دل کے بہت انچھے مرحوم پر دہ کے سخت پابند تھے۔ صالح ، نمازی اور نہایت مشرع انسان تھے۔ دل کے بہت انچھے حاصل ہوں۔ آمین

# حضرت ام المومنين كي دعا ئيس اورشكر خداوندي

کن غیر معمولی حالات میں اللہ تعالی نے آپ پر دنیوی انعامات کئے۔ کس طرح اماں جان اُ آپ کی اور آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر حصول نفرت کیلئے گرتے تھے۔ اور مایوس نہ ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق حصول نفرت کیلئے گرتے تھے۔ اور مایوس نہ ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا۔ اور آپ کس مقام تقویٰ پر فائز تھے اور شیۃ اللہ کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے ان امور پر آپ کا ذیل کا بیان پوری روشنی ڈالٹا ہے۔ جو آپ نے ایک تقریب پر نفرت آباد اسٹیٹ میں پڑھا تھا۔ جو اراضی کے بابر کت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور کارکنان کی خد مات کا اعتراف کرنے کیلئے منعقد کی تھی۔ © آپ نے کارکنوں کو ترقیاں بھی دیں اور سات صدر و پے کے انعامات بھی تقسیم کئے۔ یہ تقریب دعا پر اختتام پذر ہوئی تھی۔ فرمایا۔

خان مجمرعبداللہ خان صاحب کے حالات بہت کم پریس میں آئے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک گوشہ نشین ہزرگ ہیں۔اور ہرفتم کے نام ونمود سے دور بھا گتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں ان کا اخلاص

<sup>🛈</sup> محترم ایڈیٹرصا حب الحکم کارروائی سے قبل تحریر کرتے ہیں:۔

اس جلسہ کا اجلاس اس لئے کیا جارہا ہے۔ کہ چونکہ نصرت آباد اسٹیٹ میں فصل نہایت شاندار ہوا ہے۔ اس لئے پہلے رب العزت والعرش کا شکریہ ادا کیا جائے پھر ان کارکنوں کی خدمات کا اعتراف کیا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے میری امداد کیلئے مجھے دیا ہے جب میں اپنی اسٹیٹ کے رقبہ کو دیکتا ہوں تو ایک رشک کی نظر دوسری اسٹیٹوں کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیکتا ہوں جو ۔۔۔۔۔۔ پیداوار کی شکل میں ہم کوئل رہا ہے تو میرا دل اطمینان اور شکریہ سے لبریز ہوجاتا ہے۔۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس رقبہ میں محنت اور کوشش سے کام کر سکیس ۔ اور بہترین تمرات حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی دیئے۔ جو کہ اس فارم میں اس جذبہ اور محبت کے ساتھ کام کرتے ہیں گویا کہ ان کا اپنا ذاتی رقبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الوگوں کے دلوں کو مجبت اور خلوص سے بھر دیا ہے۔ میری موجودگی اور عدم موجودگی ان کیلئے برابر ہے میکش اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دَبِّ اَوْ ذِعْنِ فَی اَنْ اَشْکُ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَلَٰهُ وَ اَصْلِحُ لِی فِیُ فَیْ اَنِّدِیُ اِنِّنِیُ تُبْتُ اِلَیْکَ وَ اِنِّی مِنْ اللہ مُسلِمِینُنَ ۔ جب میں نے 1933ء کے شروع میں فرعیل فرق کی ایک کیا تکہ والیہ کی وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَلٰہُ وَ اَصْلُحُ لِی فِیُ فَرُدِیَّتِ مُنْ اِلَیْکُ وَ اِنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَلٰہُ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَلٰہُ وَ اَصْلُحُ لِی فِیُ فَرِیْ اَنِیْکُ وَ اِنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَالُحُ اِنْ اَعْمَلَ مِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اَنْکُ مِنْ اللہ مُسلِمِیْنَ ۔ جب میں نے 1933ء کے شروع میں فرق میں میں ایک کو ایک کیا کہ میں ایک فرق میں ایک کی وَ اِنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَدُ صَانَ کُورُ وَ مُنْ اِنْکُ مِنْ اللہُ مُسلِمِیْنَ ۔ جب میں نے 1933ء کے شروع میں میں ایک کی کور کی میں ایک کی کور کی کی کور کی کے ایک کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کو

نواب شاہ میں رقبہ حاصل کیا اور سندھ کے حالات پر نظر ڈالی۔ تو کیا بلحاظ قابلیت اور کیا بلحاظ بدنی استعداد میں نے اپنے آپ کوزمیندارہ کام کے بالکل نااہل پایا لیکن میں ضرورت مند تھا۔ میں نے یہ کا مضرور کرنا تھا۔اس لئے میں نے اپنی کمزوری کومحسوس کرتے ہوئے اپنی جبیں اس رحیم وکریم ہتی کے آستانہ پررکھ دی جو ہرایک ہے کس بےبس انسان کا سہارااور آسراہے۔ میں نے عرض کی۔ اے میرے اللہ! مجھے د ماغ دے کہ میں اس کام کے کرنے کی عقل وسمجھ نہیں رکھتا ۔اے میرے مولیٰ! مجھے باز و دو جو کہ اس کام کے کرنے میں میری امداد کرسکیں۔اے قادر توانا! مجھے یاؤں دو جو کہ میرے لئے چلیں کیونکہ میں کمزور ہوں۔اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو سنا اور قبول فرمایا۔ آج 1943ء ہے، دس سال گزر چکے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ میری ذات نے اس کام کی سرانجام دہی میں کیا کام کیا ہے۔لیکن محض اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے میرے رقبہ کے نتائج دوسرے اچھے رقبوں سے اچھے نہیں بلکہ بہتر رہتے رہے ہیں۔خدا تعالی نے عجیب درعجیب رنگ میں میری مشکلات کو دور کیا مجھے ہر رنگ میں نواز ا۔میری اس قدر پر دہ پوشی فرمائی جس کا انداز ہ سوائے میری ذات کے کوئی نہیں لگا سکتا۔ میرے پیارے رب کے رحم و کرم کا اندازہ آپ لوگوں کواسی وقت ہوسکتا ہے کہ میرے اندرونی حالات کا آپ کوعلم ہوا وران مشکلات کا آپ کوعلم ہوجن میں سے میں ایک وقت گزراتھا۔لیکن جب اللہ تعالی نے مجھے اپنی ستاری کی جا در میں ڈھانیا ہوا ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہانی پر دہ دری خود کروں ۔آپ صرف ان نواز شات کو دیکھے کرمیر بے ساتھ شکریہ میں شامل ہوں جن کومیرارب مجھ پر پیھم برسار ہاہے۔

جب میں نے نواب شاہ سے یہاں آنے کیلئے استخارہ کیا کہ کیا میں اس رقبہ کو حاصل کروں یا نہ۔ تو اس دعا اور استخارہ کے نتیجہ میں میں نے ایک لرزا دینے والی آواز سنی جو کہ میرے اپنے وجود میں پیدا ہور ہی تھی۔ کہ تُعِیزُ مَنُ تَشَاءُ وَتُلِالُ مَنُ تَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیءٍ قَلِایُرُ۔ اس رقبہ کو لینے کے بعد کس قدر مایوں گن حالات پیش آئے وہ لوگ جواس وقت میرے ساتھ تھے وہ جانے ہیں کہ کس قدر مشکلات کا سامنا تھا۔ بسا اوقات میں خود بیم میوں کرتا تھا کہ میں سندھ میں نہرہ سکوں گا۔ کیکن خدا تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ مجھے زت دے گا اور اپنی قدرت نمائی دکھائے گا۔ میری ہر ایک دفت اور مصیبت میرے لئے ایک سٹرھی تھی۔ جو کہ مجھے رفعت اور بلندی کی طرف لے جاتی رہی۔ اس زمانہ میں میرے مولی نے اپنی رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں جھوڑا۔ بار بار مجھے اور

میری بیوی کو بیثارات دے کرمیری ڈھارس بندھا تا رہا۔ 1940ء میں ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ساٹھ ہزار دو پید کی مقروض تھی۔ مزید برآں میں کاٹن کی تجارت کر بیٹا۔ مجھے اس میں ساٹھ ہزار رو پید کا مزید نقصان ہوگیا۔ حالات نہایت مایوس کن تھے۔ میری بیوی نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ میں کہدر ہا ہوں کہ نقصان میرے تن میں بہتر ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی کرشمہ نمائی دیکھو۔ چھاہ کے اندراندراللہ تعالیٰ نے میری لیز (Lease) کی توسیع مزید پانچ سال کیلئے کرادی اوراس کے علاوہ دہلی میں مجھے سپلائی کا کام مل گیا اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے وہ تمام کا تمام بارایک سال کے اندر دور ہوگیا الحمد لللہ۔ لیز کی توسیع اس سال سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے جو فائدہ ہوگا۔ وہ بہتری ہی بہتری ہی بہتری ہی بہتری ہی جو ان کہ دوازی سے کیا اس خواب کو پورا کیا۔

پھرانہی دنوں میں نے اللہ تعالی ہے عرض کی کہ مصیبت اور مشکلات تیری کسی ناراضگی کا موجب تو نہیں۔ اگر میری کوتا ہی کی وجہ سے ہیں تو مجھے آگاہ کرتا کہ میں اصلاح کروں۔ میرے پیارے مولی نے ایک رات میری زبان پر بیالفاظ جاری کئے۔ وَ السطُّے۔ مِنَ الْاُولَٰ اِی اُولَٰ اِی اِیْا اِیْا اِیْسُو فُ سَیجی کُ مَاوَدَّ عَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلٰی اُولَٰ اللهٰ خِرةُ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْاُولُولِی اُولَٰ اَسُو فُ سَیجی کُ مَاوَدَّ عَکَ رَبُّک فَتَرُضٰ اِیْلُولُ اللهٰ اِیْلُا خِرةَ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْاُولُولِی کُولَاسُو فُ اللهٰ عَلَیْ کُولِ اللهٰ اِیْلُولُولِی کُولَاسُولُ فَ اِیْکُ مِیْلُولُولِی کُولَاسُولُ فَ مَعْ طِیْدُکَ رَبُّک فَتَرُضٰ اِی کُر۔ کہ اللہ تعالی نے عروج وزوال انسان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہ می ہوگی۔ میری آخرت تیری پہل سے اچھی ہوگی۔ عنقریب تیرارب مجھے اس قدردے گا۔ کہ توراضی ہوجائے گا۔ بیالفاظ میں نے اس وقت سے جبکہ میز مین اپنی وسعت کے باوجود میرے لئے تگ تھی۔ ہرطرف مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی ۔لیکن میں ایک پہاڑی طرح کھڑ اتھا۔ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم کا امیدوارتھا۔ آخر اللہ تعالی نے اپناوعدہ پورا کیا۔ آج اللہ تعالی کے رحم اورفضل سے اس کی ذرہ نوازی اورعنایت سے میں قدرت رکھتا ہوں۔ کہ اس تمام رقبہ کوخرید سکوں۔ آ

اب دیکھواللہ تعالیٰ کا کس قدراحیان ہے کہ اس نے صرف مجھے دنیا ہی نہیں دی بلکہ اپنے بیشار رحم اور کرم فرما کر حقیقی معنوں میں مجھے عبداللہ بنادیا۔ آج میرا دل شکریہ اور اس کی محبت سے لبریز ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جو پچھ میرا ہے وہ سب اس کی خاطر قربان ہوجائے اور میں اس کا ہوکررہ

<sup>0</sup>آپ نے بیرقبہ جواللہ تعالیٰ کے فضل سے خرید لیاتھا۔ مولف

جا وَں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں۔کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تو فیق دے۔ دراصل عملی طور سے ہے بھی یہی ۔ میں اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی دو بیٹیوں کا خادم سمجھتا ہوں ۔ میری ساری کوشش اور محنت صرف اس لئے ہے کہ اس پاک وجود کے جگریارے آ رام یا ئیں۔جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کومیرے والداور ایک کومیرے سپر دکیا ہے۔میرے دونوں بچے اللہ تعالیٰ کی خدمت کیلئے وقف ہیں۔ میں یہاں اس لئے کام کرر ہا ہوں کہ وہ خدااوررسول کے چمن کے مالی بنے رہیں۔وہ اپنے روز گار کی فکر سے آزادر ہیں۔وہ صرف اللہ کے بندے بنے رہیں ۔ان کوکسی غیر کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جبکہ وہ خداتعالی کیلئے وقف ہیں۔اللہ تعالی خود ان کا کارساز ہوگا۔ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ تعالی کا رسول ً فرما تا ہےتم میں سے وہ بہتر ہے کہ جواپنی اولا دکوآ سودگی اور خوشحالی کی حالت میں جھوڑ جاتا ہے۔ بہنسبت اس کے جوتنگی اور فلاکت کی حالت میں ان کو حچوڑ ہے۔ یہ سب میری کوششیں اللّٰداوراس کے رسولؑ اوراس کے دین کیلئے ہیں۔ پس وہ کا رکن یا معاونین جنہوں نے اس کام میں میری مدد کی ہے اگر وہ بھی اس کام کواسی جذبہ اور اسی نیت کے ساتھ ا دا کریں گے جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔تو یقیناً یقیناً وہ نہصرف مالی منفعت ہی حاصل کریں گے۔ بلکہاللّٰد تعالیٰ کے خاص فضل وکرم کے وہ مور د ہوں گے۔ بیاللّٰد تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں اپنے ا کثر کارکنوں کواسی جذبہ کے ماتحت کا م کرتے ہوئے یا تا ہوں ۔اللّٰہ تعالیٰ ان کوان کے اخلاص اور محبت میں برکت دیےاوراپنی نوازشوں اور رحمتوں سے ان کے گھروں کو بھر دے۔ جہاں وہ اس دنیا میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمار بے ساتھ حضرت مسے موعود علیہ الصلوة والسلام كے قرب میں جگہ دے۔ آمین

اس کے بعد آپ نے کارکنان کا نام بنام ذکر کر کے ان کے تعاون کا ذکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے دیگرسٹیٹس کیلئے بہترین نمونہ دکھایا۔ایک صاحب جو بیالیس رو پے اور خوراک پر آئے تھا ب ایک ہزار رو پے ماہوار پار ہے تھے۔اور آپ انہیں ملازم نہیں بلکہ برا درخور دسجھتے تھے۔ ہرایک کے اوصاف کا ذکر کیا اور بعض کومزید اصلاح کی طرف نہایت موزوں الفاظ میں ترغیب دلائی۔ پھر سب کو توجہ دلائی کہ جب کہ ہم پر رشک کی نظریں پڑ رہی اور ہر طرف سے تعریفی صدائیں بلند ہور ہی ہیں۔زیادہ انعام ملنے پر ذمہ داریاں بھی ہڑھ جاتی ہیں اور فر مایا۔

اللّٰد تعالیٰ شامد ہے کہ اس رحمت اور برکت کو میں نے بھی اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا۔ میرے پریہ بات روز روثن کی طرح واضح ہے کہ یہ حضرت ام المومنین علیماالسلام کی دعاؤں کے طفیل ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں میرے لئے پیار ومحبت پیدا کردیا ہے ایک وقت تھا کہ وہ خود بھی دعائیں فرماتی تھیں ۔ بلکہ ہرایک کو کہتی تھیں کے عبداللہ خاں کے لئے دعائیں کرو۔اس لئے اللّٰد تعالیٰ کے بعد میری گرون جذبات شکراور محبت سےان کےحضور جھکی ہوئی ہے۔میری والد ہ جبکہ میں جاریا نچ سال (بلکہ قریباً تین سال ۔مولف) کا تھا۔فوت ہوگئی تھیں۔میں ماں کی محبت سے بےخبر تھا۔لیکن میرے ودود رؤف مولی نے حضرت اماں جان کے وجود میں مجھے بہترین ماں اور بہترین ساس دی۔ 🛭 میں نے آج تک اس رقبہ کوحضرت اماں جان کا عطبہ تصور کیا۔ بلکہ اس جہیز کا جز خیال کیا۔ جوانہوں نے اپنی لڑکی کو دیا۔ میں نے اسی جذبہ شکرا ورمحت کی وجہسے اس رقبہ کا نام نصرت آبادآ پ کی اجازت سے آپ کے نام مبارک پر رکھا ہے۔اس لئے پی<sup>حض</sup>رت اماں جان کا عطیہ ہے۔ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔اب آپ لوگ خود ہی سمجھ لیں کہ حضرت مسیح موعود ..... کے گھر سے آئی ہوئی چیز کس قدر بابر کت ہوسکتی ہے۔ جب جھی بھی کوئی دفت پیش آئی۔ میں حضرت امال جان کے حضور دعا کیلئے حاضر ہوتا ہوں۔وہ نہایت تڑپ سے میرے لئے دعا نمیں فر ماتی ہیں۔اس لئے ہیہ سب خیر وبرکت، بیر دیانت وامانت کے یتلے، بیرکوشش اور محنت کے مجسمے ( یعنی کارکن \_مولف ) حضرت اماں جان کی دعا وُں کاثمرہ ہیں۔ پس اگر میں یا کوئی اوراس خیر و برکت کواپنی طرف منسوب کرتا ہےتو وہ سخت غلطی پر ہے۔اس کوآج نہیں تو کل ضرور شرمندگی اور ندامت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پس نہایت فروتنی سے کام کرتے چلے جاؤ۔ اپنی کوششوں کے ساتھ بہت روروکر دعا ئیں کرو کہ جو نیک کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو دیا ہے۔ ہم اس کو اپنی کسی کمزوری سے ضائع نہ کر دیں۔ ہمارے افعال ارحم الراحمین کے نضلوں کو ہمیشہ جذب کرنے والے بنے رہیں۔اور ہم

<sup>🛈</sup> خا کسارمولف کوآپ نے اپنے مکتوب مورخہ 21 اپریل 1952ء میں تحریر فر مایا:۔

<sup>&#</sup>x27;' دراصل اماں جان انہیں کی اماں نہیں ہیں۔ بلکہ میری بھی اماں ہیں۔ میرے ساتھ جومجت اور پیار کا سلوک انہوں نے کیا ہے اپنے ساتھ ایک داستان رکھتا ہے جب میری شادی ہوئی تو مجھے ایک عورت کے ہاتھ کہلا کر بھیجا کہ میاں کی عمر زیادہ تھی۔ یعنی میرے والد کی ۔تم چھوٹی عمر والے داماد ہو۔تم مجھ سے شرمایا نہ کروتا کہ جو کی رہ گئی ہے اس کو پورا کرسکوں پھر آپ نے حقیقی ماں بن کے دکھایا''۔ (اصحاب احمد جلد دوم ص 647)

ہمیشہ ہمیش کیلئے اس حفیظ وعزیز ورفیق کی گود میں آ جا ئیں جواپنے بندوں کی رفافت کو بھی نہیں حچیوڑ تا۔

آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں غالب آنا ہے اس لئے جیسے حضرت اسلعیل شہیر ً نے غیرت کھا کرسکھ تیراک کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی تھی ۔ ہمیں بھی دوسروں سے بڑھنا چاہئے ۔ بلکہ میں نے اپنی اور دیگر احمد پیراسٹیو ں میں بھی فرق محسوں نہیں کیا۔ وہ مومنا نہ مسابقت میں ہم سے بھی بڑھنے کی کوشش کریں ہماری اسٹیٹ کوا ورزیا دہ محنت کرنی ہوگی کیونکہ ہماری اراضی ناقص کے اس طرح احمدیہ اسٹیٹس کا انتظام بہتر ہے بہتر ہوگا اوراس جذبہ سے ہم بھی ثواب کے مستحق ہوں گے ۔احمدی زمینداروں کواس مسابقت میں جوامداد در کار ہود بنے کو تیار ہوں ۔ کیونکہاس دوڑ کی بنا حسر نہیں بلکہ مومنا نہ جذبہ ترقی ہے۔ بفضلہ تعالیٰ ہماری اسٹیٹ خدمت دین میں اور چندہ میں دوسری اسٹیٹس سے بڑھ کر ہیں تبلیغی مساعی بڑھ رہی ہیں ۔بعض نہایت آوار ہلڑ کے یہاں آئے کیکن تہجد گزار بن گئے اوران کے والدین شکر گزار ہوئے ۔ ہمارے اکثر کارکن تہجد گزار ہیں ۔ باقیوں کو بھی تہجد گزار ہونا چاہئے۔ پھر کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔لوگوں برنمونہ اثر کرتا ہے۔معاملہ کی صفائی اور ماتختو ں سے بچوں جبیباسلوک حاہیے ۔وہ آپ کواپنا خیرخواہ سمجھیں ۔ میں نے کارکنوں کو ہار بارز بانی اورتحریری کہاہے کہ لین دین میں قطعاً زیادتی نہیں ہونی چاہئے۔آپ احتیاط کرتے ہوئے۔ بےشک میرا حصہ کسی ہاری کو دے دیں لیکن کسی ہاری کاحق میرے لئے حاصل نہ کریں۔ میں ہرایک اس چیز کو جو کہ نا جائز طور پر حاصل کی جاتی ہے۔جہنم کی آ گ کا ایندھن تصور کرتا ہوں ۔ میں تمام ہاریوں کے روبروآپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ الیمی چیز جو کہ جبر سے زیادتی سے ہاریوں سے آپ لوگ حاصل کریں گے۔ میں اس سے بری ہوں ۔اللہ تعالی کے حضور اس کا جواب دہ آپ لوگ ہوں گے میں نہیں ہوں گا.....اگرکسی پرزیا دتی ہوتی ہے.....میرے یا سآئیں ۔انشاءاللہاس کاحق اس کو دلایا جائے گا۔ (الحكم 14،7 متى 1943ء)

## انفاق في سبيل الله

اس پاک جوڑے کے انفاق فی سبیل اللہ بسلسلہ تحریک جدید دفتر اول مرقوم ہے:۔ محتر مہصا جبز ادی صاحبہ اور جناب میاں محمد عبداللہ خان صاحب کے انیس سالہ چندہ کی تفصیل پرنظر ڈالنے سے قارئین کومعلوم ہوگا۔ کہ انہوں نے نہایت شاندار نمونہ پیش کیا ہے۔صاحبز ادی صاحبہ اپناچندہ وعدہ کے ساتھ ہی ادا فر ماتی رہی ہیں اور حضرت میاں محمد عبداللہ خاں صاحب بھی وقت کے اندرادا فر ماتے رہے ہیں۔ محمد بی بی مرحومہ صاحبز ادمی صاحبہ کی خادمہ تھیں۔ آپ اپنے پاس سے ان کا چندہ بھی ان کی زندگی میں ادا کرتی رہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی طرف سے 5700 اور خادمہ مرحومہ کی طرف سے 100 روپے ادا کئے اور میاں محمد عبداللہ خاں صاحب نے 17375 روپے چندہ دیا۔ بیرقم 17375 بنتی ہے۔ ©

پنچ ہزاری مجاہدین ص 59 ۔ انتیبویں سال میں بلحاظ ادائیگی السابقون الاَلون میں شمولیت کا ذکر (الفضل 4 جنوری 1963ء ص 6)

دیگربعض چندہ جات کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

(1) اہل بیت کا صدقہ برائے کنگر خانہ اسی رویے (الفضل 13 فروری 1962ء ص 5)

(2) وعده چنده برائے انسدا دارید ادعلاقہ ملکانہ یا نصدرو پییہ (رپورٹ مشاورت 1923ء ص 55)

(3) توسیع مقبره بهثتی کی تحریک دو ہزارروپییمیں شرکت (الفضل 10 جون 1927ء ص 2)

(4) ادائيگي برائے تغمیر مىجد دارالفضل قادیان (الفضل 27 جنورى 1931ء ضمیم ش 3 ك 3)

(5)ریویوآف ریلیجنز کودس خریدارمهیا کرنے کا وعدہ

(رپورٹ سالانەصدرانجمن احمد بە 36-1935 ء سفحہ 42)

(6) تغییر مسجد ہیمبرگ جرمنی میاں صاحب 150 ممحتر مہ بیگم صاحبہ دوصد ، میاں عباس احمد خان صاحب 150 ، صاحبز ادی شاہدہ بیگم صاحبہ 150 ، صاحبز ادی طاہرہ بیگم صاحبہ 150 ،

(7) تغییر مسجد فرینکفورٹ جرمنی میاں صاحب دوصد، میاں عباس احمد خانصاحب 150 ، صاحبز ادی شاہدہ پیگم صاحبہ 150 ، صاحبز ادی فو زیہ بیگم صاحبہ 150 ،

(8) تعمیر مسجد زیورک سوئٹز رلینڈمحتر مه بیگم صاحبه اپنی اور میاں صاحب کی طرف سے ایک ہزار ، میاں عباس احمد خانصاحب بارہ صد ، صاحبز ادی طاہرہ بیگم صاحبہ تین صد ، صاحبز ادی فوزیہ بیگم صاحب تین صد ، میاں مصطفیٰ احمد خان صاحب ایک صد ۔ تین صد ، میاں مصطفیٰ احمد خان صاحب ایک صد ۔

(9) برائے تغییر عمارت مجلس خدام الاحمدیة قادیان (الحکم 7 تا 14 مئی 1943ء)

(10) تحريك ڈيڑھ لا كھروپيہ برائے تعليم الاسلام كالح قاديان ميں ايك ہزارروپيه كاوعدہ

(الفضل 12 جون 1944 ع<sup>ص</sup> 5)

(بقيه حاشيه ا گلے صفحہ پر )

# بي كوفيمتى نصائح

## آپ نے اپنی صاحبز ادی آمنہ طیبہ صاحبہ کوان شادی کے موقعہ پر جوزریں نصائح تحریر فرمائی

﴿ بقيه حاشيه ﴾

(الفضل 27 فروري 1947ء)

(11) اعانت دارالشيوخ

(12) مسلمانوں کی کمزور یوں کو دور کرنے اور اعدائے اسلام کے حملوں کی مدافعت کیلئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کہ سلمانوں کی کمزور یوں کو دور کرنے اور اعدائے اسلام کے حکم یک اپریل 1927ء میں فرمائی تھی آپ کا نام ان ان کے چپیس لا کھ روپے کے ریز روفنڈ کی تحریک اپریل 1927ء میں فرمائی تھی آپ کا نام ان احباب میں مندرج ہے جنہوں نے ایک سے پانچ ہزار تک فنڈ جمع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

(ريورط مشاورت 1929 ع<sup>ص</sup> 295)

آپ نے اس کی فراہمی کیلئے قابل قدر کام کیا۔ چنانچہ پچیس لاکھ ریز روفنڈ کے متعلق مکرم خان عبداللہ خاں صاحب کی مساعی جیلہ۔اولڈ بوائز ہائی سکول کیلئے قابل تقلید نمونہ کے عنوانات کے تحت مرقوم ہے:۔
''امید ہے مکرم جناب خان محمد عبداللہ خان صاحب آف مالیر کو ٹلہ کا حسب ذیل مضمون نہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔اور ان کے اخلاص اور جوش کی نہ صرف تعریف کی جائے گی بلکہ دعا کی جائے گی کہ خدا تعالی انہیں ہمیشہ خدمات دین ادا کرنے کیلئے بڑھ چڑھ کر توفیق بخشے۔ جس وردمندی اور جائے گی کہ خدا تعالی انہیں ہمیشہ خدمات دین ادا کرنے کیلئے بڑھ چڑھ کر توفیق بخشے۔ جس وردمندی اور اخلاص سے انہوں نے اولڈ بوائز ہائی سکول کو مخاطب کیا ہے اولڈ بوائز کواسی رنگ میں جواب دینا چاہئے اور جو کام ان کے سامنے پیش ہوا ہے اسے اس خوبی اور عمدگی سے سرانجام دینا چاہئے کہ بیان کیلئے ایک عظیم الثان کارنامہ بن جائے'۔ ر

'' حضرت خلیمۃ آمیے ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے جس درد انگیز پیرایہ میں احمہ یہ کانفرنس کے موقعہ پر مسلمانان ہندگی موجودہ حالت کا نقشہ کھینچا اور جس رفت انگیز جوش اور ولولہ کے ساتھ نمائندگان جماعت احمہ یہ سے قربانی کا مطالبہ کیا تھا اور جس جذبہ اطاعت وفر ما نبرداری سے جماعت کے نمائندگان نے لبیک کہا۔ اس نظارہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اسوہ ابرا ہیمی پھر گیا۔ جبکہ انہیں اَسُلِم کہا گیا تو بساختة ان کے منہ سے اسکنگٹ لِوَ بِّ الْعَالَمِینُن نکلا۔ ان نمائندگان میں سے میں بھی ایک تھا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آ واز کو ایپ خلیفہ کے منہ سے سنا اور کھڑے ہوگر اس امر کا عہد کیا کہ اللہ اور رسول اور اس کے دین کی تقویت کیلئے اپنی جان مال اور عزت ۔ الغرض ہرا یک چیز اس کی راہ میں قربان کر دیں گے اور اسلام کو چہارا طراف و نیا میں پھیلا کر رہیں گے۔ عہد کرنے کو تو میں نے بھی کر دیا۔ لیکن عہد کرنا آسان اور نبا ہنا (باقی حاشیہ الگے صفحہ پر)

### تھیں۔ درج ذیل کی جاتی ہیں۔ جوآپ کے تعلق باللہ، اسلام پر شککم ایمان اور خاندان حضرت سے

﴿ بقیه حاشیه ﴾ مشکل ہے۔ میں نے اپنے قلب کوٹٹو لا تو اس کومضبوط پایا۔لیکن میں نے دیکھا کہ میراجسم اس عہد میں میراساتھ دینے کیلئے تیاز نہیں ۔میری صحت اس قابل نہیں کہ محنت شاقہ بر داشت کرسکوں ۔اورمیری تربیت اس قتم کی ہوئی ہے کہ بھی محنت شاقہ بر داشت نہیں کرنی پڑی۔ آخر میں اس کے حضور جھک گیا۔ جو کہ ا بینے بندوں کے دلوں پرنظر رکھتا ہے اور جہاں وہ بے بس ہوں ۔ وہاں خود مد دکو پینچتا ہے ۔ میری بیجارگی اور میری بے مائیگی کو دیکھ کراس کارخم اوراس کی نصرت اوراس کا فضل جوش میں آیا اور کام کرنے کی ایسی راہ مجھے سمجھا دی۔ جومیرے لئے مالا یطاق نہ تھی۔ریز روفنڈ کو قائم کرنے کیلئے اور غیر احمدی احباب سے چندہ اکٹھا کرنے کیلئے جوتح یک حضرت خلیفۃ امسے ایدہ اللہ بنصرہ نے کی تھی۔اس کومملی جامہ یہنا نے کیلئے میں کانفرنس کے دوسرے دن عازم سفر ہوا اور اللہ تعالیٰ کے رحم اورفضل سے مجھے کل جیار روز کے سفر میں دیگرمصروفیتوں کے ہوتے ہوئے جار ہزار کی رقم غیراحمدی ہزرگوں،عزیزوں اور دوستوں سے حاصل ہوگئی اور میرااور میرے مکرم بھا ئی خان عبدالرحمٰن خان صاحب کا اگر چندہ شامل کرلیا جاوے ۔تو بیرقم یا کچ ہزار بن جاتی ہے اور بعض ایسی را ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہیں اور بعض الیی تجاویز ذہن میں آئی ہیں کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کے ساتھ بیرقم تھوڑ ےعرصے کے اندردس بارہ ہزارتک پہنچ جائے ۔ میں نے بیرقم اولڈ بوائز تعلیم الاسلام ہائی سکول ہونے کی حیثیت سے جمع کی ہے۔ اور بیرقم اولڈ بوائر تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان کی طرف سے ہی دفتر بیت المال میں جمع کرائی جائے گی۔ میں اولڈ بوائز تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان کی خدمت میں بیجھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے ہماری ایبوسی ایشن کا انتظام قابل تسلی نہ تھا۔اورا بھی تک اس ایبوسی ایشن نے کوئی نمایاں کام کر کے نہیں دکھایا تھا۔اس لئے یہ بے جان ہی ہور ہی تھی۔اب اس ایسوسی ایشن کے نظام کو بدلا گیا ہے۔ چنانچہ سیدمحمود الله شاہ صاحب بی اے سیرٹری ایسوسی ایشن تجویز ہوئے ہیں۔سید صاحب کی قابلیت اورحسن اخلاق سے کوئی اولڈ بوائے نا واقف نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سیکرٹری شپ میں ہماری ایسوسی ایشن نمایاں ترقی حاصل کر لے گی ۔میری تمام اولڈ بوائز تعلیم الاسلام ہائی سکول سے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلدا پنے مفصل پتوں سے انہیں مطلع فر مائیں تا کہ ان کومبران سے خط وکتاب کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد میں پی بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے عزیز وا قارب اور دوستوں میں اپنے اثر کوکام لاتے ہوئے اس کارخیر کیلئے رویبہ اکٹھا کریں اور جو رقم وہ ارسال فرما نمیں ۔ اس سے سیکرٹری صاحب کومطلع فر ما ئیں۔اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے ریز ورفنڈ میں ایک ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوا گر ہم سب مل کرکم از کم بیس ہزار کی رقم اس فنڈ کیلئے اکٹھی کردیں۔ ہم میں سے بہت (باقی حاشیها گلےصفحہ یر)

#### موعودٌ کے متعلق عزت واحترام کے غیر معمولی جذبات وغیرہ پر روشنی ڈالتی ہیں: ۔

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ سے ایسے ہیں جو ہڑے ہڑے عہدوں پر مامور ہیں اور اپنے حلقہ میں اچھاا ثر رکھتے ہیں۔اگر ہم سب مل کراس عزم کے ساتھ کام کریں کہ بیر قم پوری کرنی ہے۔تو کچھ بعیز نہیں کہ چندونوں میں ہیں ہزار کی رقم پوری ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں ہرقتم کی قربانیاں کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ ہماری زندگی، ہماری موت اور ہماری قربانیاں سب اسی کیلئے ہوں اور ہم اس کی ابدی رضا حاصل کرسکیں۔

ر خاكسار محمد عبد الله خال آف مالير كوثله \_وائس پريذييشث اولله بوائز ايسوى ايش تعليم الاسلام مائي سكول قاديان \_ (الفضل 3 مئي 1927ء)

(13) آپ کا وصیت نمبر 2045 ،مورخہ 22 نومبر 1921ءاور سرٹیفیکیٹ نمبر 1670 مورخہ 26 ستمبر 1923ء ہے۔وصیت کے متعلق کیچے تفصیل درج ذیل ہے:۔

دراصل 23 فروری 1918 ء کوآپ نے وصیت کی تھی اس وقت آپ کی کوئی جائیداد نہ تھی اورآپ نے ایک صدر و پییما ہوارآ مدے دسویں حصہ کی وصیت کی تھی۔ (گواہان آپ کے والد ماجد، آپ کے بھائی خان محمہ عبدالرحمٰن خان صاحب، حضرت حافظ روش علی صاحب تھے ) لیکن جائیداد کی وصیت نہتی ۔ مشیر قانونی چو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے توجہ دلانے پر افسر بہتی مقبرہ حضرت میر محمد الحق صاحب نے تحریر کیا تو آپ نے جائیداد کے دسویں حصہ کی بھی وصیت 27 جنوری 1920ء کو کر دی۔ پھر آپ نے 22 نومبر 1921ء کو مزید وصیت یہ کی۔ کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں جائیداد کا حصہ ادا کر دیا تو صدرانجمن کو جائیداد سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ پھر آپ نے 7 جون 1922ء کو یہ تحریر کیا کہ میری اس وقت جائیدادیا آمد کوئی نہیں لیکن گھر میں استعال ہوئے۔ والا کوئی تین ہزار کا سامان ہوگا۔ اس کے نیز بعد از وفات جو جائیدادیا آمد کوئی نہیں لیکن گھر میں استعال وصیت کرتا ہوں۔

آپ نے دفتر بہثتی مقبرہ کو 13 اکتوبر 1934ء کوتح ریکیا۔

'' .....ا بھی تک میری کوئی آمد نہ تھی .....اب میں نے سندھ میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ گواس کی مجھے آمد ابھی تک کوئی نہیں ہوئی لیکن اس کام کی ضانت پر مجھے ایسی رقمیں ملیں جس کا میں نے مناسب سمجھا کہ میں دسواں حصہ اداکر دوں۔ دراصل میرے پرکوئی مطالبہ قائم نہ ہوتا تھا۔ لیکن میں نے احتیا طااس قرض کو ہی اصل سمجھ کر وصیت اداکر دی ہے۔ ..... چونکہ اب اللہ تعالی مجھے اس وقت بھی دے رہا ہے۔ اور ایسے ذریعہ سے دے رہا ہے جس کی امید نہتی۔ اس لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بطور شکریہ اس کا بھی دسواں حصہ اداکر تارہوں گا۔'' کی امید نہتی۔ اس لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بطور شکریہ اس کا بھی دسواں حصہ اداکر تارہوں گا۔'' دصور ایدہ اللہ تعالیٰ کی تحریک پر آپ نے دسمبر 1936ء میں تین سال کیلئے دریق حاشیہ کے صفحہ پر )

دارالسلام قادیان بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِیُم میری پیاری بچی طیبہ! خداتمہاراحا فظ ونا صربو! 22 جنوری 1939ء

السلام عليم ورحمة الله وبركاته \_ آج تم هم سے جدا ہوتی ہو \_طبیعت میں دومتضاد جذبات كی

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ اپنی وصیت دسویں کی بجائے نویں حصہ کی کردی۔ نیز 15 مئی 1943ء کوآپ نے دفتر کو تحریر کیا کہ:۔

'' زمیندارہ میں متواتر تین سال سے نقصان ہور ہا ہے۔ پچھلے سال تجارت میں بھی ساٹھ ہزار نقصان ہوں ہوگیا۔اس لئے ابھی میری آمدکی کوئی صورت نہیں ہے۔لیکن جورقم میں اپنے ذاتی اخراجات کیلئے نکالتا ہوں اسی میں سے احتیاطاً 1/9 وصیت کا دے رہا ہوں۔ دراصل فی الحال مجھے کوئی وصیت کا روپید دینا نہیں آتا''۔ وفتر مذکور کو 5 دسمبر 1944ء کی چھی میں زمیندارہ اور تجارت ( لیمنی دہلی کا کام اور میک ورکس قادیان کی شراکت ) میں نقصانات اور دہلی کے کام میں اسی ہزار نقصان اور اگلے سال پچپیں ہزار منافع اور اس کے بعد اصل ذرکے ضاع کا ذکر کر کے تحریر کرتے ہیں کہ:۔

''آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے دوران ہیں نے گزارہ کہاں سے کیا۔ تواس کا جواب ہیہ ہے کہ میری ہیوی کی قادیان میں اراضیات کافی ہیں۔ وہ فروخت ہوتی ہیں اوران کا روپیہ تا ہے اوراس روپیہ سے ہمارا گزارہ کی سال تک ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دراصل سندھ کی اراضیات کا لین وین میری ہیوی کے روپیہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے صرف اس غرض سے اپنے نام پراراضیات کو کیا ہے کہ وصیت کا روپیہ میرے نام سے نکا رہ ہیں ہوا ہے۔ میں نے صرف اس غرض سے اپنے نام پراراضیات کو کیا ہے کہ وصیت کا روپیہ میرے نام سے نکلتا رہے۔ ہیں نے میں مجھے اس آ مد پر بھی چندہ نہیں دینا چاہئے تھا۔ کونکہ بیہ آ مہ بھی میری نہیں تھی۔ میری کی بی تھی۔ میں نے ایک مضمون پچھلے دنوں میں اخبارا لکم میں دیا تھا۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ یہ کام دراصل میر انہیں بلکہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کا ہے۔ لیکن اس انعام کو مدنظر رکھتے ہو کے جواللہ تعالیٰ کے میری والدہ (نواب) مبار کہ بیگم (صاحب) بھی ہوئے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اگر اس میں کوئی دھو کہ اور فریب ہوا تو نام پر ہمارے گھر سے نکل جائے ہا کی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اگر اس میں کوئی دھو کہ اور فریب ہوا تو گی۔ مولف ) میرا تو بیدا ہوجائے گی۔ مولف ) میرا تو بیدا ہونا ہے نئیں ہے۔ ( یعنی جنازہ وہاں پہنچنے پر بھی تدفین میں روک پیدا ہوجائے گی۔ مولف ) میرا تو بیدا ہونا ہے نئیں ہو مولکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسر سے چندوں کو ملاکر آ مدکا کم از کم 13 کرا خدا تعالیٰ کی راہ میں جارہا ہے''۔ آپ نے 11 نوم ہو 1945ء کو حضرت مرز ابشیرا حمصاحب کیا مکتوب میں تحریر کے تولائی میں ساڑھ چھ ہزار روپیہ سے زائدر قم بطور دسویں حصہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر) کیا۔ کہ آپ نے جولائی میں ساڑھ چھ ہزار روپیہ سے زائدرقم بطور دسویں حصہ (باقی حاشیہ کے عام کو تھی۔ کیا تھی حاشیہ کے تھی کی دوسر سے جولائی میں ساڑھ چھ ہزار روپیہ سے زائدرقم بطور دسویں حصہ (باقی حاشیہ کے عام کو تھی تھی۔ کیا تھی حاشیہ کے تھی کو تو کیا کہ کہ کو تیں کو تی کیا کو کا تھی کی تو کو تھی۔ کہ آپور کو کو تھی کے کہ کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی

کشکش ہور ہی ہے۔ ایک طرف تمہاری شادی کی خوشی ہے اور اس بات کی خوشی ہے کہ ایک شریف ترین خاندان میں تم بیا ہی جار ہی ہو۔ دوسری طرف تمہارے جانے کا صدمہ ہور ہاہے۔ آنکھوں میں

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ کے بیجوائی ہے۔اورا پنے بیلنس شیٹ بھی دفتر بہشتی مقبرہ کو بیجوادیئے ہیںاورآ پاس امر پر تیار تھے کہ مرکز ی انسپکڑ سندھآ کرآ پ کے حسابات دیکھ لیں۔

(14) حضرت نواب محمد عبدالله خال صاحب کے دوایمان افر وزخطوط''جماعت کے نوجوانوں کیلئے لحمہ فکریہ' کے عنوانات کے تحت اخویم چوہدری شہیراحم صاحب بی اے وکیل المال تحریک جدیدر قم فرماتے ہیں:۔
''……آپ انہی جلیل القدر ہستیوں میں سے تھے جنہیں اشاعت اسلام کے عظیم الثان کام کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ تحریک جدید کے معروف چندہ کے علاوہ بیرونی ممالک کی ہر معجد کی تعمیر میں حصہ لینے کا خاص خیال آپ گودامن گیرر ہتا تھا۔ خدمت دین کا یہی جذبہ آپ کے اہل بیت میں بھی پایا جاتا ہے جس پر دفتر ہذا کا ریکارڈ شاہد ہے۔ آپ نے آخر دم تک اپنی ان قربانیوں کو جاری رکھا اس اثناء میں ہجرت کا سانحہ بھی پیش آیا۔ آپ پر بیاری کے حملے بھی ہوئے۔ مالی نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مگر آپ نے اشاعت اسلام کے فکر کو آپ پر بیاری کے حملے بھی ہوئے۔ مالی نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مگر آپ نے اشاعت اسلام کے فکر کو ہم میں آپ نے دفتر ہذا کو ایک اہم امر کی طرف توجہ دلائی اور اس ضمن میں سب سے پہلے اپنا نیک نمونہ کا نم فرما یا۔ آپ تحریفر ماتے ہیں:۔

''میراغالباً 705روپے کا پچھلے سال کا وعدہ تھا۔ میں ہمیشہ اکتوبر میں ہی اپنا چندہ ادا کیا کرتا ہوں امسال بھی اللہ تعالی نے محض اپنے فضل ہے ادائیگی کی توفیق دے دی ہے۔ آئندہ سال کا حضرت خلیفۃ المسے الثانی اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی بیماری کے پیش نظرایک ہزار کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اس سال جماعت کوزیادہ قربانی کا مظاہرہ کرنا چاہئے تا کہ حضور کوتر کی جدید کے اخراجات کی طرف سے اطمینان حاصل رہے۔ اور بیماری کی حالت میں پریشانی نہ اٹھائیں اور جماعت کی تبلیغی کوششوں سے مطمئن رہیں''۔

دفتر ہٰذا نے آپ کی اس قابل قدرتح یک کی اشاعت کی جس کے بفصلہ تعالی بہت اچھے نتائج برآ مد ہوئے۔ بعدہ دفتر ہٰذا نے متعدد بزرگوں کو اس سلسلہ میں مضامین لکھنے کی بھی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت نواب صاحب کو بھی اس قتم کی درخواست بجحوائی گئی جواباً جو مکتوب گرامی آپ نے تحریر فر مایا۔ اس کی نقل بھی ہدیہ قارئین کی جاتی ہے اس سے بھی آپ کے گئی اوصاف حمیدہ ظاہر ہوتے ہیں مثلاً انکساری، خوش خلقی ، انفاق فی سبیل اللہ اور دعا وَں میں شغف ، خاندان حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کا غیر معمولی احترام وغیرہ۔ آپ نے تحریر فر مایا:۔

'' آپ کامحبت نامه ملا مجھے تومضمون نگاری ہے دور کا بھی واسط نہیں ۔اللہ تعالیٰ (باقی حاشیہ الگلے صفحہ یر)

تہرارے بچپن سے جوانی تک کے واقعات پھر جاتے ہیں۔تم میرے گستان امید کی بہترین کلی تھیں۔ایک وقت تھا کہ سرخ سفید بھولا بھالا گوشت کالوتھڑا بھے اس قدر پیارااورعزیز تھا۔ کہ ونیا کی ہرایک چیز اس کے مقابلہ میں بھی نظر آتی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی تہرارے بہن بھائی دیئے۔لیکن ان کے آنے سے تہراری محبت میں کی نہیں آئی۔ میں نے تہریں لڑکوں سے بھی کم نہیں سمجھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہر بانی سے تہراری تعلیم وتر بیت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کی اور حتی الا مکان تہراری ضروریات کوا ہے آرام و آسائش پر مقدم رکھا۔اس کی بیوجہ نہیں کہتم میری اولاد تھیں بلکہ میں نے تم سب بھائی بہنوں کواللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام تصور کیا ہے تہراری والدہ سے تادی کرنے سے میری سب سے بڑی خواہش اور آرز و بہی تھی کہ میں بھی حضرت سے موعود علیہ السلام شادی کر رہے ہو جہت کہ کہ دنیا میں تم کو وعلیہ السلام آتے ۔اس خواہش کا سب سے پہلا تمرہ تم ہی ہو۔اس لئے جو محبت جھے تم سے پیدا ہوئی میں اس کو کرد ینا میرے کو تا ہوں۔ایی حالت میں تم خود اندازہ کرستی ہو۔ کہسی ہے تم کوحوالہ آتے ۔اس خواہش کا مدت اسی طرح محسوں کرتا ہوں۔الی حالت میں تم خود اندازہ کرستی ہو۔ کہسی ہے تم کوحوالہ کرد ینا میرے لئے کس قدر تکلیف اور صدمہ کا موجب ہوسکتا ہے لیکن قانون قدرت اور اللہ ورسول کی ا تباع میں تم کو اپنے سے جدا کرنے پر مجبور ہوں۔اور ایک شریف ترین شخص کے تم کو سپرد کرتا کی انباع میں تم کو اپنے سے جدا کرنے پر مجبور ہوں۔اور ایک شریف ترین شخص کے تم کو سپرد کرتا

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ حضرت میاں بشیر احمد صاحب کو صحت وعمر دے وہ اس کام کیلئے زیادہ موزوں ہیں۔ پھر جماعت پر بھی ان کا کافی اثر ہے۔ میں تو بیاری کی وجہ سے کسی قابل نہیں رہا ہوں۔ میں نے حضرت بیگم صاحبہ (یعنی صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ ) اور بچوں کا وعدہ چندہ بھی بذریعہ جماعت ماڈل ٹا وَن بجوایا ہے۔ مبجد فرینکفورٹ کا ایک صدرو پیر بھی ادا کر دیا ہے۔ ابھی بچاس رو پید میر بے ذمہ باقی ہیں۔ (آپ نے جرمنی کی ہر دومساجد کیلئے ڈیڑھ ڈیڑھ سورو پیدا دافر مادیا ہے۔ ناقل ) آج کل کی قتم کی مشکلات اور پر بیثانیوں میں گھر اہوا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان سب مشکلات سے نجات دے۔ تو پھر انشاء اللہ مزید ثواب میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس قدر رقم ہوگی کہ آپ خوش ہوجا ئیں گے۔ پس دعا کریں نیت میں فرق نہیں۔ تو فیق مل جائے سے بیا دعا کریں اور کروا ئیں۔ جز اک اللہ ۔ الحمد للہ کہ جائے سے بیا دعا کرتے ہوئے نو جوانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب امام کی تو قعات کے مطابق اپنے کیلئے دعا کرتے ہوئے نو جوانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب امام کی تو قعات کے مطابق اپنے کیلئے دعا کرتے ہوئے نو جوانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب امام کی تو قعات کے مطابق اپنے کہوب امام کی تو قعات کے مطابق اپنے کہوب امام کی تو قعات کے مطابق اپنے رضصت ہونے والے بزرگوں کے خلاء کو برکرنے کی یوری یوری کوشش کریں ۔....،''

(الفضل6اكتوبر1961ء)

ہوں۔ جھے امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایما ہی سلوک کرے گا جیسا کہ اس کے دادانے اپنی ہوی کے ساتھ کیا۔ شرافت اور ہزرگوں سے وابسگی سب سے ہڑا بندھن ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ تمہارا میاں میری حسن ظنیوں کو پورا کرنے والا ہوتم دونوں نہایت پاکیزہ اور بیارو محبت کی زندگی بسر کرو۔ تم دونوں ہماری آگھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ دین و دنیا کی فلاح حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر شم کے شرسے محفوظ رکھے تمہاری زندگیاں نہایت ہموار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، رحمت اور فضل کا سایہ پہم میسر ہو۔ حضرت می موود علیہ السلام کی دعاؤں کے اہل وموردتم ہمیشہ بنے رہو۔ حضور کی تعلیم اوران کا اسوہ تمہارے لئے مشعل راہ ہو۔ اللہ کرے تم دونوں کے جوڑسے وہ گو ہر مقصود دنیا میں ظاہر ہوجس کے آنے پر اسلامی ترقی مقدر ہے۔ جس نے ایک بار پھر دنیا کو ورط ظلمت سے نکال کرنورانی دنیا میں بسادینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو سننے والا ہے اس نے میرے لئے کرنورانی دنیا میں بسادینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان دعاؤں کو شنے والا ہے اس نے میرے لئے انہونی کو ہونا کر کے دکھا دیا۔ اس کیلئے کوئی مشکل نہیں کہ ذرہ نا چیز کو ثریا تک رفعت دے اس کے فضلوں کا کوئی ٹھکا نائمیں وہ ہر چیزیر قادر ہے۔ آمین

ابتم ایک نے دور میں داخل ہورہی ہو۔اللہ کرے کہ یہ دور پہلے دور سے زیادہ مبارک ہو۔
لیکن جب انسان زندگی کے ایک دورکو چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں اس کو کئی قتم کی دقتوں اور مشکلات کا سامنا کر ناپڑتا ہے۔ ابتداء کی معمولی سی لغزش اکثر اوقات ساری عمر کی پشیمانی کا موجب ہوجاتی ہے۔ اس لئے نئے دور میں قدم رکھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
اب تمہارا بہت سے ایسے آ دمیوں سے واسطہ پڑنا ہے جن کی طبیعت سے تم مانوس نہیں ہو۔ بعض بزرگوں کیلئے اپنی طبیعت کو مجبور کرکے بزرگوں کیلئے اپنے خیالات اور جذبات کو قربان کرنا ہوگا اور بعض افراد کیلئے اپنی طبیعت کو مجبور کرکے پیار و محبت کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے تا کہ نئے ماحول کے قالب میں تم اپنے آپ کو ڈھال سکو۔ بہرحال یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ یہاں تم ان لوگوں میں تھیں۔ جو تم کو اپنے آرام سکے حدبان کر بڑا ہوں ایس جارہی ہوجن کا تم کو بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تم سمجھدار، شریف خاندان اور ماں باپ کی بیٹی ہوتم کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن بعض وقت یا دد بانی کا م آ جاتی ہے۔ اس لئے تمہارے فائدہ کیلئے چند با تیں تحریر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تم کو جائے۔ اس کے دوت وہ تمہاری را ہنمائی کیلئے آن پہنچ گا اور اپنی کی جائے۔ اس کا جائے۔ اس کے دوت وہ تمہاری را ہنمائی کیلئے آن پہنچ گا اور اپنی کی جائے۔ اس کا جائے۔ اس کے دوت وہ تمہاری را ہنمائی کیلئے آن پہنچ گا اور اپنی کی جائے۔ اس کا حقت وہ تمہاری را ہنمائی کیلئے آن پہنچ گا اور اپنی کی جائے۔ اس کا حقت وہ تمہاری را ہنمائی کیلئے آن پہنچ گا اور اپنی

تائیداورنصرت کے ساتھ تمہارا جامی کار ہوگا۔اس کے بعدتم حتی الامکان وہ طرز اختیار کرنے کی کوشش کروگی ۔جس سے سب کواینا گرویدہ کرلو۔اور ہرایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ کسی کی ریس نہ کرو۔رشتہ داروں کے د کھ در دمیں شریک رہوتا کہ تمہارا د کھ در دوہ اپنا د کھ در د محسوس کریں ۔ سچی خیرخواہی انجام کا ردشمن کوبھی اپنا ہنادیتی ہے اوریہاں توتم اینے عزیز وں میں جارہی ہو۔لیکن اس امر کا خیال ضرور رہے کہ اس قدر اینے آپ کو نہ مٹالو کہ دوسر ہے تمہاری ہستی کو ہی نہمحسوس کریں ۔انسان کواپنی عزت نفس کا ضرور خیال رکھنا جا ہے ۔ جواپنی عزت خودنہیں کرتا دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے ۔اس لئے تسلیم اور رضا میں خود داری کا پہلوضرور شامل ہونا چاہئے ۔اس کے علاوہ تم کواس بات کا ضرور خیال رکھنا جاہئے کہ نکما اور بریار آ دمی دوسروں کی نظر میں بالکل گرجا تا ہے۔اس لئے کام کرنا اور خدمت کرنا اپنا شیوہ بنالو۔اینے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالو۔انسان کی حالت دنیامیں ایک جیسی نہیں رہتی ۔ تنگی ترشی دونوں 'پہلو گئے ہوئے ہیں ۔ تنگی میں صبر کو بھی ہاتھ سے نہ چھوڑ و۔ بغیر کسی قتم کی گھبرا ہٹ کے اللہ کی نصر ت صبر وشکر کے ساتھ طلب کرتے رہواورالیی حالت میں اپنے میاں کیلئے امن اورتسکینت کا فرشتہ بنی رہو۔اپنے مطالبات سے اس کوننگ نہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کافضل آ جائے لیکن ایسی حالت میں ایسی قناعت نہیں جاہے کہ دونوں بیکار ہوکر بیٹھے رہو۔خود بھی اور میاں کو بھی خدا کے آگے جھکائے رکھواور کام کرنے اور محنت کرنے کی ترغیب ان کو دیتی رہو۔تمہاری امی اس معاملہ میں بہترین نمونہ ہیں۔تم نے خود دیکھاہے کہ کس قدر تنگی انہوں نے میرے ساتھا ٹھائی لیکن اس وقت کونہایت وفااور محبت کے ساتھ گزاردیا۔ایک طرف تو بیشلیم و رضائقی اور دوسری طرف مجھے کام کرنے اور باہرنگل جانے کی ترغیب دیتی تھیں ۔ آخراس صابروشا کرہتی کی دعا وَں کواللّٰہ تعالٰی نے سناایک طرف مجھے کا م کرنے پر انہوں نے آمادہ کردیا دوسری طرف ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل کے دروازےمیرے پرکھول دیئے۔اللہ تعالیٰتم کواپنی امی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ۔گھر میں مختلف قتم کی تکالیف بھی آئیں تنگیاں بھی آئیں ۔لیکن اس خدا کی بندی نے اپنے میکے میں ان تكاليف كالبهى بهي ذكرنه كيا \_خوداييخ نفس پرسب كچه بر داشت كياليكن دوسرول كوايني تكليف ميں شامل کرنا گوارانه کیا۔وقت تھا گزرگیا۔

میری بچی! مجھے بڑی خوشی ہوگی ہتم بھی اپنی امی کی طرز ہی اختیار کرو۔وہ تمہارے لئے بہترین

نمونہ ہیں۔اللہ کرے کہ تم بھی تنگی نہ دیکھو۔لیکن فراخی میں بھی غریبوں کی ضروریات کو نہ بھولو۔ اپنی ضروریات پرحتی الامکان ان کو مقدم رکھو۔ تم ایسے گھر میں جارہی ہو۔ جس کا کام ہی مخلوق اورغرباء کی خدمت کرنا ہے۔اگرتم نے بیخدمت اپنے ذمہ لے لی۔ تو ہمیشہ مخدوم بنی رہوگی اللہ تعالیٰ کیلئے تواضع اختیار کرنے میں ہی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک عظیم الثان خسر دیا ہے۔ اس کی خوشنو دی اور خدمت کر کے دین و دنیا کی فلاح حاصل کرسکتی ہو۔اللہ تعالیٰ کے آگے تسلیم ورضا کے ماتھ جھکار ہنا چا ہے۔ باوجو دوعا وَل کے اگر وہ کوئی فیصلہ صا در فرما دی تو اس کو نہایت صبر شکر سے قبول کرنا چا ہے۔ اس نئے دور میں اکثر اوقات میاں ہوی اللہ تعالیٰ سے عافل ہو جایا کرتے ہیں۔ تم کو چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہرا یک محبت پر مقدم رکھو۔ اس نے جوفرائن تم پر عائد کئے ہوئے ہیں ان کو ہمیشہ مقدم کرو۔ اپنی زندگی صرف اللہ تعالیٰ کیلئے گز ارو۔ تم دیکھو گی وہ گئی طور پر تمہارا ہو جائے گا۔ جب وہ تمہارا ہوگیا۔ تو پھرتم کوس کی پروا۔ سب خود بخو د تمہارے ہوجا ئیں گے۔ اب میں پیارو محبت بھرے جذبات پر اس خط کو تم کرتا ہوں۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ وہی تمہارا مولیا۔ تو پر اس خط کو تم کرتا ہوں۔ وہی تمہارا وہ وہ تی میں بیارو محبت بھرے جذبات پر اس خط کو تم کرتا ہوں۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ وہی تمہارا وہ وہ کو تم کرتا ہوں۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ وہی تمہارا وہ حافظ وہ ناصر ہو۔

مگررآئکہ میں لکھنا بھول گیا۔حضرت اماں جاں ہمارے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ان کی دعائیں اور محبت حاصل کرنے کی از حد کوشش کرو۔ بینہ پرواہ کرو کہ کسی وقت وہ کسی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتیں۔ بلکہ اپنی خدمت سے اور محبت سے ان کو اپنا بنا و اور ان کی دعائیں لو۔ انشاء اللہ تعالی بی خدمت تمہاری از حد نیک نصیبی کا موجب ہوگی۔وہ بیار رہتی ہیں۔تم ان کے قریب ہوگی۔ ان کی خدمت کرنا تم کو اپنا شیوہ بنالینا چاہئے۔اللہ تعالی تم کو ہرنیک کام کی توفیق دے۔ آئین فقط خاکسار مجموعہ داللہ خال

(الفضل12اكتوبر1961ء)

### شديدترين حمله مرض

آپ پر 1949ء میں دل کا دورہ ہوا۔ کئی سال تک بیم ویاس کی حالت رہی۔ان ایام میں جبکہ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کونومبر 1950ء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت یا بی کی اطلاع دی جو کہ پوری ہوئی آپ اس دورہ کے بعد تیرہ سال اور کشف کے بعد

گیارہ سال زندہ رہےاورا پنے ذاتی کام اورسلسلہ کے کام کرتے تھے۔موٹر پراحباب کو چندوں اور نمازوں کی تلقین کرنے اورا پنے ذاتی کام سرانجام دینے کیلئے جاتے تھے۔ ۞ حضور نے بیان فرمایا:۔

'' میں شیح کی نماز کے وقت نماز پڑھ کرلیٹ گیا۔ بالکل جاگ رہا تھا کہ کشفی طور پر دیکھا کہ کمرہ کے آگے برآ مدہ میں میاں عبداللہ خاں صاحب چار پائی سے انز کرز مین پر کھڑے ہیں۔ میں ہی ان کے سامنے ہوں ان کو جو کھڑے دیکھا تو اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بخشی ہے بے اختیار میرے منہ سے الحمد للہ نکلا اور پھر جیسا کہ عام طور پر ہمارے ملک میں نظر لگ جانے کا وہم ہوتا ہے مجھے بھی اس وقت خیال آیا کہ میری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے جھٹ اپنی آئکھیں نیچی کرلیں اور پھر بینظارہ جاتارہا۔ اس وقت میں مکمل طور پر جاگ رہا تھا۔ بالکل نیندگی حالت نہ تھی۔

خواب میں مریض کو یکدم تندرست ہوتا دیکھنا عام طور پرمنذ رہوتا ہے۔ مگر ساتھ چونکہ الحمد للہ کہا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پینیک اور مبشر کشف ہے۔ ©

# معجزانه صحت يابي وشكر خداوندي

'' دوستوں کی خدمت میں درخواست دعا کے عنوان کے تحت آپ ایک کا پی میں تفصیلاً اس علالت اوراس سے معجزانہ شفایا بی کا ذکر کرتے ہیں۔اللہ تعالی کے شکر سے اوراپنے اہل ہیت کے شکر سے آپ کا قلب صافی مملو ہے۔تحریر فرماتے ہیں۔

'' مجھے 8 فروری 1949ء کو کارونی تھرمبوسس کا اس قدرشدید حملہ ہوا۔ کہ لا ہور کے ایک مشہور

آپ اپنی بعض ذمه داریوں کی ادائیگی کیلئے باوجود شدید ضعف صحت کے سفر سند رھ اختیار کرنا چاہتے۔
 شھے۔ آپ درخواست دعا کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:۔

''میرا بچناا عجازی اور مجمز اندرنگ رکھتا ہے۔ اور میری زندگی سے بڑے بڑے ڈاکٹر مایوس تھے۔ گونہایت ''میر ابچنا اعجازی کی حالت میں ہوں ابھی تک WHEELED CHAIR پر ہی حرکت کرسکتا ہوں۔'' کزوری اور نا تو انی کی حالت میں ہوں ابھی تک WHEELED CHAIR کے الفضل کے ستمبر 1955ء)

اللّٰد تعالیٰ کے فضل ہے آپ نے سفر سندھ اختیار کیا اوراراضی سے متعلق اپنے کام سرانجام دیئے۔ © الفضل 27 نومبر 1950ء۔ یہ کشف ان رؤیا وغیرہ میں شامل ہے جو حضور نے 18 اور 19 نومبر کو بیان فرمائے۔ ومعروف ڈاکٹر جب دوسرے دن میرے کمرہ سے نکے تو جھے زندہ دکھے کہ است میں زندہ کا طلاح میں زندہ کا طلاح اللہ می مجرہ مجرہ مجرہ کی کہتے ہوئے نکلے۔ان کو پی خیال ہی نہ تھا کہ آج رات میں زندہ کا طلاح میری کا در گا کہ جو کہ خون کا لٹ وغیرہ لیا کرتے تھے۔ وہ بھی دوسرے ڈاکٹروں کی طرح میری زندگی سے مایوں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری صحت کا فی بحال ہو پھی ہے۔ تو فرمانے گئے کہ میں بورڈ پر آپ کیلئے وعا کی تحریب پڑھتا تھا اورخوش ہوتا تھا۔ کیونکہ جھے بھی دعاؤں کی طرف راغب ہونا بہت پند ہے۔ دراصل انہوں نے کہا کہ جو بات تد ہیر سے نہیں ہوگئی تھی۔ وہ کی طرف راغب ہونا بہت پند ہے۔ دراصل انہوں نے کہا کہ جو بات تد ہیر سے نہیں ہوگئی تھی۔ وہ کی طرف راغب ہوں اوراب بھی وقتا فو قتا میرے علاج میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ڈیٹر ھسال تک عرصہ زیر علاج رہا ہوں اوراب بھی وقتا فو قتا میرے علاج میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ ڈیٹر سے اپنی ساط سے چند میری زندگی سے مایوں رہے۔ اب چندروز ہوئے ہیں کہ پچھے بے احتیاطی سے اپنی بساط سے چند قدم زیادہ چل لیا۔ جس کی بناء پر میری طبیعت ذراخراب ہوگی اورڈ اکٹر صاحب موصوف کو جھے بلانا کی میری زندگی سے مایوں رہو جانے کہ بعد چلنے پھر نے کی مثل کو جاری رکھنا چاہئے۔ ورندانہوں نے آئ گیکھی تھی تھے۔ در راصل شروع سے وہ میرے معالی جو نے کی وجہ سے میری حالت تی تھی تھی نے دراخرا کے دور ہوئے کی وجہ سے میری حالت کی مزاکت کو مذظر رکھتے ہوئے کی وجہ سے میری حالت نہ ہیں کوئی ہوئے کی وجہ سے میری حالت کی مزاکت کو مذظر رکھتے ہوئے کی وجہ سے میری حالت نہ کرتے تھے۔ تا کہ ہیں کوئی نے احتیاطی نہ کر ٹیٹھوں۔

الغرض میرااس تمہید سے میمطلب ہے کہ میری اس بیاری سے رہائی محض اللہ تعالیٰ کے کرم کا

'' یہ ایک شدید تنم کا حملہ تھا جس میں دل کی شریا نوں میں خون منجمد ہوجا تا ہے۔ اور عارضی طور پر دل کی حرکت بند ہوجاتی ہے۔ اکثر اوقات تو لوگ اس حملہ سے جانبر نہیں ہو سکتے''۔ (الفضل 11 فروری 1949ء) حضرت ام المومنین ٹنے بھی دعا کی تحریک فرمائی۔ (الفضل 23 فروری 1949ء) عرصہ تک اعلانات دعا ہوتے رہے۔

نتیجہ ہے۔ میں آج سے یا نچ سال قبل ختم ہو گیا ہوتا ۔لیکن میرے بزرگوں، میرے عزیز وں، میرے مخلص دوستوں اوراس برادری کے افراد نے جن کوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے۔ میری چلتی پھرتی تصویرا نہی کی دعاؤں کا کرشمہ ہے جوانہوں نے مضطر با نہاور بیقراری کے جذبہ کے ماتحت میرے لئے کیں ۔انہوں نے مجھےا پیزمولی کریم سے جو کہ تی وقیوم اور سمیع ہے ما نگ کر ہی صبر کیا۔ایک مخلص بہن نے میری بیوی کوکھا کہ جب انہوں نے میری تشویشناک حالت کواخیار میں پڑھا تو وہ سجدہ میں گر گئیں اور اس قدراضطراب اور بیقراری سے ان الفاظ میں دعا کی کہ جب تک اے میرے مولی تو مجھے ان کی صحت کے متعلق مطمئن نہیں کر دیتا۔ میں تیرے حضور سے سرنہیں اٹھاؤں گی۔ چنانچہ جب ان کوتسلی مل گئی تو پھرانہوں نے بارگاہ ایز دی سے سراٹھایا۔ پھریہی ایک مثال نہیں۔اب مجھے اکثر بھائی ملتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ کس کس رنگ میں انہوں نے میرے لئے دعا ئیں کیں ۔اور مجھےاللہ تعالیٰ سے لے کرہی صبر کیا۔ خدا کی اس عنایت اور مہر بانی کا میں جس قدر بھی شکریپا دا کروں وہ کم ہے۔ میں کیا اور میری ہتی کیا۔ میں نے اپنی قریباً ساٹھ سالہ زندگی میں ان کیلئے کیا کیا؟ بیمحض حضرت مسیح موعودٌ کی صاحبز ا دی کے طفیل ہے۔ پیرٹ پ ، پیدلسوزی ، بیہ بیقراری محض اس واسطے تھی ۔ بیاس محبت اور خلوص کا کرشمہ ہے جو اس والہانہ محبّ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام سے ہے انہوں نے صاحبزادی کی تکلیف کواپنی تکلیف سمجھا اور بیقرار ہو ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑ ائے اور مجھے اس بهاری سے نحات دلا دی۔

پھر میں کس کس بات کاشکر بیا داکروں بیر میری خوش نصیبی سمجھئے یا حسن اتفاق کہ اس کڑے وقت میں سارا خاندان ایک جگہ اکٹھا تھا۔ حضرت خلیفۃ اس الثانی ایدہ اللہ بنصرہ اس بیاری کے دوران میں مہر بانی فرماتے رہے۔ ان کی خاص دعاؤں کامور د بنار ہا۔ کہ انہوں نے میرے اچھا ہونے سے مہرت پہلے خواب میں مجھے پوراضحت یاب د یکھا۔ پھر حضرت اماں جان جو کہ میرے لئے ماں سے بڑھ کرتھیں۔ میں اپنی ماں کی محبت سے محروم تھا کیونکہ میں بچہ ہی تھا کہ وہ فوت ہو گئیں لیکن اس کی کو حضرت اماں جان گی محبت نے پورا کر دیا۔ جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو فوراً میری چرہ خور پار پائی کے پاس آن کر بیٹھ جاتیں۔ نہ صرف دعا کرتیں بلکہ ان کا پُرسکون چہرہ اور پُر امید چہرہ میرے لئے ایک بیش بہا آ سراا ورسہارا ہوا کرتا تھا۔ ان کی موجودگی ایسی قوت ارادی پیدا کرتی کہ میرے لئے ایک بیش بہا آ سراا ورسہارا ہوا کرتا تھا۔ ان کی موجودگی ایسی قوت ارادی پیدا کرتی کہ

ساری گھبراہٹ اور بے چینی ، اپنی بیماری دور ہوتی پاتا۔اللہ تعالیٰ ان کے مرقد پر اپنے انوار کی بارش نازل فر ماوے اور وہ کچھان کودے جوحفرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ان کیلئے چاہتے تھے۔ان کوسب کچھ حاصل تھااس لئے میں اپنی زبان میں کیا دعا ان کیلئے کرسکتا ہوں۔

پھراپی والدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کاشکریہ اداکرنے کیلئے الفاظ نہیں پاتا انہوں نے میری محبت میں ایک سال نہایت تکلیف اور بے آرامی میں میرے کمرے میں گزارا۔ ہرشم کے آرام وآسائش کو چھوڑ کر میرے آرام میں لگی رہیں۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ جماعت میں جو مضطربا نہ اور بیقراری کا جذبہ دعا کیلئے پیدا ہوا۔ زیادہ یہ انہی کی تحریک کا نتیجہ تھا۔ ان کی رباعیات نے جماعت میں ایک ہلچل مچادی۔ ایساولولہ پیدا کردیا کہ اہل بیت مسیح موعوڈ سے محبت رکھنے والے انہی کے رنگ مادرانہ محبت میں رنگین ہوگئے۔ اضطراب اور بیتا تی سے دعا کرتے تھے۔

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

اللہ تعالیٰ نے اس انعام کود ہے کر مجھے زمین سے اٹھا کرٹریا پر پہنچادیا۔ اس مہروو فاکی مجسم نے جب میری بیاری کی اطلاع راولپنڈی میں پائی تو نہایت درجہ پریشانی کی حالت میں فوراً لا ہور پہنچیں یہ میری بیاری کی پہلی رائے تھی۔ اور ساری رائے موٹر پر ان کور ہنا پڑا۔ صبح چار ہج کے قریب لا ہور پہنچیں ۔ لیکن کیا مجال میر بے پراپی گھبرا ہٹ کا اظہار ہونے دیا ہو۔ پھراس قدر تندہی اور جانفشانی سے میری خدمت میں لگ گئیں کہ میں نہیں کہ سکتا۔ کوئی دوسری عورت اس قدر محبت اور پیار کے جذبہ سے اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے اپنے او پر آ رام کو حرام کر لیا۔ رات دن جاگتے ہوئے کا ٹتی تھیں۔ کمرہ تنگ تھا اس لئے دوسری چار پائی کمرہ میں بچھ نہیں سکتی تھی۔ رات دن جاگتے ہوئے کا ٹتی تھیں۔ کمرہ تنگ تھا اس لئے دوسری چار پائی کمرہ میں بچھ نہیں سکتی تھی۔

اس لئے بینا زونعت کی پلی جو کہ ریشم واطلس کے لحافوں میں آرام کی عادی تھی زمین پر چندمنٹ کیلئے سرٹیک کرآ رام لے لیتی تھی۔ بلکہ زمین پر نہیں ایک تخت پوش نماز کیلئے بچھا ہوا تھا اس پر چندمنٹ کا آرام اگر میسر آجائے تو آجائے۔ ورنہ ہر وقت چوکس، ہوشیار، میرے کام کیلئے مستعد ہوتی تھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اور میر اخبر گیراں نہ تھا۔ ان ایام میں ملا زموں کے علاوہ تمام عزیز اور رشتہ دار میر ی خدمت میں گئے ہوئے تھے میں اس بیماری میں اپنے کواس قد رخوش نصیب اور خوش بخت لوگوں میں متصور کرتا تھا۔ جس کا آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام کی پوتیاں اور نواسیاں اس مجبت اور جذبہ سے خدمت میں گلی ہوئی تھیں کہ اگر میں اس حالت میں مربھی جاتا۔ تو بیہ بھی میرے لئے ایک روحانی انبساط کا موجب ہوتا۔ اپنے پاک لوگوں کوایک گنہگار کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ اس کے اپنے عطایا ہیں جس کو نہ میں بھوسکتا ہوں۔ نہ کوئی اور۔ مجھ سانا چیز اور بیسلوک۔ لگا دیا۔ یہ اس کے اپنے عطایا ہیں جس کو نہ میں بھوسکتا ہوں۔ نہ کوئی اور۔ مجھ سانا چیز اور بیسلوک۔ لگا دیا۔ یہ اس کے اپنے عطایا ہیں جس کو نہ میں ہو کر باگیا درگاہ میں بار

نے ان کومرغوب کیا ہو۔ وہ طباع اور ذبین ہیں وہ جس سے گفتگو کرتی ہیں اس کواپنا گرویدہ کرلیتی ہیں۔ خاوند پر بھی نا جائز ہو جھ نہیں ڈالتیں۔ بلکہ اپنے خاوند کے فکر وہم وغم میں پوری ہمدرداور مونس ساتھی کا کام دیتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم وتر ہیت میں اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ عزیز وں ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کر کے حظ حاصل کرتی ہیں۔ ان کوکسی چیز کے خود استعمال کرنے کی نسبت اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہے کہ دوسراان کی چیز کواستعمال کرے۔ اگر کسی نے کسی وقت کوئی تکلیف پہنچائی ہوتو ذراسی تلافی سے تمام شکایات طاق نسیاں کردیتی ہیں۔ صبر وشکر ان کا شیوہ ہے۔ بغض وحسد وکینہ سے دور کا بھی (واسطہ ) نہیں اللہ تعالی سے ان کومجت ہے اور اللہ تعالی کی محبت میں وہ سرشار میں۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ان کوکسی چیز کی خوا ہش پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کوآ نا فا فا

میرے پر جوبھی اللہ تعالیٰ کی مہر بانیاں اور عنایات ہیں وہ اسی کے طفیل ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام چارسال کی عمر میں اس کواپنے مولیٰ کے سپر دکر گئے تھے۔ جب سے ہی وہ اپنے مولیٰ کی گود میں نہایت پیار سے رہتی ہیں۔ میری راحت کا موجب بنی ہوئی ہیں وہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حزز کا کام دیتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت حفیظ کی پوری پوری بخل ہیں۔ بسااوقات میں کسی گناہ یا آز مائش کے قریب پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے ان کواس میری حالت سے مطلع کر دیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ( نہیں ) بار ہا ایسا ہوا جب صبح کو میں اٹھا تو وہ خواب یا اشارہ میرے متعلق ہوا ہوتا مجھے بتا تیں تو میں جیرانی میں پڑ جاتا۔ اور مجھے اپنی اصلاح کا موقعہ مل جاتا۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اور غیب باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرسکتا۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ اگر میں بیان کروں تو میر ابیان بہت (طویل) بن جاتا ہے۔

میں آج ایک مشت خاک ہوتا۔ اگر ان کی تیار داری اور دعا ئیں جومضطربانہ اور بیقرارانہ انداز میں انہوں نے کی ہیں نہ ہوتیں۔ پس ایک طرف اس قدر قابل قدر ہستی۔ دوسری (طرف) میرے جیسا بھجے دان۔ جواحباب مجھے جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے جوڑ رشتہ ہے۔ لیکن اپنے مولی کریم کا شکر بیادا کرتے نہیں تھکتا۔ اس نے میری بیوی کے دل میں اس قدر محبت اور پیار پیدا کر دیا۔ کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ عام طور پرلوگ چندروزکی تیارداری سے تلگ آجاتے

ہیں۔لیکن یہاں پانچ سال کی لگا تارمحنت اور مشقت کی خدمت نے ان کی مہر ووفا اور محبت پر مہر لگادی ہے۔اس بے پناہ محنت اور مشقت نے ان کی اپنی صحت کو ہر با دکر کے رکھ دیا ہے۔اب وہ مجھ سے زیادہ بیارنظر آتی ہیں۔

آپاحباب سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کی صحت کیلئے مجھ سے زیادہ دعا کریں۔
میں اس کئے زندہ رہنا جا ہتا ہوں کہ وہ جا ہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں۔ ورنہ وہ اپنے گھرانہ کیلئے مجھ
سے بہت زیادہ نافع اور مفید وجود ہیں۔ میرے مولی! تیری رضا کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے میری خدمت کی ہے۔ اب تواپی ذرہ نوازی اور میری زاری کوئن۔ اس کو پوری صحت عطافر ما۔ ہم اس دنیا میں اس کھے ہی رہیں۔ اور اکھے ہی انگیں۔ مجھے تو نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں اس نے دورزندگی میں تیرازیادہ سے زیادہ قرب اور محبت حاصل کر سکوں تیرے دین اور سلسلہ کیلئے زیادہ سے زیادہ مفید ونا فع وجود ثابت ہو سکوں۔ ہمیں عبد شکور بننے کی توفیق دے۔

میں نے اپنی بیاری کے آغاز میں خواب میں دیکھا کہ حضرت والدصاحب ایک باغ میں ہیں جس کے اردگردایک او نجی فصیل بنی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس کے اندر جانا چا ہتا ہوں اور نٹوں کی طرح ایک بانس کا سہار لے کراندر جانا چا ہتا ہوں۔ لیکن حضرت والدصاحب مانع ہورہے ہیں۔ اور ان کے حکم سے پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی ہے۔ اور مجھے پانچ سال کی قید سنادی گئی ہے۔ بیخواب میں نے گئی عزیز وں کو گئی بارسنایا ہے۔ اور آج بیخواب پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ میری بیاری کے عرصہ کو 8 فر وری کو گئی بارسنایا ہے۔ اور آج بیخواب پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ میری بیاری کے عرصہ کو 8 فر وری کو کئر ت سے بشارتیں ہوئی۔ اور ان بشارتوں سے بیتہ چلتا ہے کہ میری صحت اللہ بنصرہ اور دیگرا حباب کو کثر ت سے بشارتیں ہوئی۔ اور ان بشارتوں سے بیتہ چلتا ہے کہ میری صحت اللہ تعالیٰ کے رقم و کرم سے اور ترقی کرے گی۔ انہی تک پوری صحت حاصل نہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ اس عرصہ کے اندرا ندرا بینے رقم و کرم سے احباب کی در دمندا نہ دعا و ان کا بہت زیادہ ابھی مختاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عرصہ کے اندرا ندرا ہینے رقم و کرم سے مجھے پوری صحت عطافر مادے۔

ميرے پرالله تعالى كاس قدراحهانات كى فراوانى ہے كه وَإِنْ تَعُدُّوُا نِعُمَةَ السَّهِ لَا تُحصُوهُا كا این آپ كو پورا پورا مصداق یا تا ہوں۔

مجھاس مضمون کے لکھنے کے وقت بھی ہرقدم پر فَبِاً بِی آلآءِ رَبِّے کُ مَا تُکَذِّبَانِ کا وردکر نے کیلئے میری روح تر پتی رہی۔میراایمان ہے کہ میرا پیارااور محسن خداسزا دیتا ہے تو وہ چیت جواس کی

طرف سے آتی ہے وہ ماں اور باپ کی چیت سے بہت زیادہ پیار ومحبت اور اصلاح کا پہلو لئے ہوئے ہوتی ہے۔کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے پانچ سال از حد تکلیف اورمصیبت میں کاٹے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کے احسانات پر احسانات کا شکریہا دا کررہا ہے۔لیکن مجھے اس ذات یاک کی قتم اس ساری بیاری کے دوران میں نے اپنے آپ کواس سز ا کا اہل پایا۔اوراس اصلاحی چیت کا اہل سمجھا اورایک منٹ کیلئے مجھےا بیزیارےاورمحسن خدا کے متعلق تبھی کوئی شکوہ شکایت پیدانہیں ہوا ہے۔ بلکہ شکریہ کے جذبات ہی موجزن رہے۔ یہ میرےاور میرےمولیٰ کے درمیان راز ہے۔ وہ ستار ہے اس نے اپنے بندوں کواپنی بردہ دری سے منع فرمایا ہے۔ ورنہ میں وضاحت سے ثابت کرسکتا ہوں کہ میرے مولی نے اب بھی میرے ساتھ رحم و کرم کا ہی سلوک کیا ہے۔ ورنہ جس کا میں مستحق تھا۔ بہت بڑی سرزنش ہوتی ۔ لیکن اس ارحم الراحمین، غفور، رحیم، رازق، ودود، خدا نے اپنے پیارے بندوں کے طفیل میرے ساتھ نہایت نرمی اور پیار کا سلوک کیا۔ بہت بڑی سزا کا اہل نہ گر دانا۔ بلکہ مجھے تمام مصائب سے نجات دی۔اب میری صحت دن بدن بحالی کی طرف آ رہی ہے۔ لیکن بعض پریشانیاں مہاجرت کی وجہ سے اور پھر اس بیاری کے اخراجات کی وجہ سے لاحق ہوگئ ہیں ۔ مجھےاینے راز ق خدا سے پوری امید ہے کہ وہ جلدی دور ہوجا ئیں گی ۔ ..... بسااوقات میر ہے یراس بیاری میں شب بیداری کے دورے آئے تو ساری ساری رات میں نے شکر یہ ادا کرنے میں ہی وقت گز ارا۔ مجھےاس سزا کی بھی حسنہیں ہوئی ۔ کیونکہا گریپا ہتلاء نہ آتا تو مجھے میں کئی ایک کمیاں اورخامیاں رہ جاتیں۔جو کہ میری رسوائی اور ذلت کا موجب ہوتیں۔ پیمیرے اور میرے مولیٰ کے درمیان راز ہے۔وہ ساتر ہے،ستار ہے، وہنہیں چاہتا کہ کوئی اس کا بندہ اپنی پر دہ دری کر لے کین ا پنے مولی کوسجان اور قدوس ثابت کرنے کیلئے چندالفاظ لکھ دیئے ہیں۔سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ وَ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيهِ ـ

آخر میں میں پھراحباب کا شکریہ اداکرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جنہوں نے میرے لئے دعائیں فرمائیں۔ دین و دنیا کی برکات عطافر مائے اور ہر ہم وغم سے آپ کو محفوظ و مامون رکھے آپ کو ہرفتم کی پریشانیوں اور مصائب سے نجات دے آپ کو اپنے اور میرے پیارے اور محس خدا کی ابدی ازلی رضا حاصل ہو ہم میں ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ روز افزوں کرے۔ ہم ایک

دوسرے کے د کھ در دکوا پنا د کھ در د تصور کریں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جوعہد ہمارے مولیٰ نے لیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ آپ میرے لئے بھی دعامیں لگے رہیں۔

خدمات سلسله

آپ نے متعدد خد مات سلسلہ کی تو فیق پائی ۔ مثلاً

(1) 1919ء میں بطور قائم مقام آڈیٹر۔

(ربورٹ سالانہ صدرانجمن احمدیہ بابت 1918-1918ء ص14)

(2) جلسہ 1917ء کے متعلق حضرت خلیفہ رشیدالدین صاحبؓ جنزل سیکرٹری صدر انجمن احمد بیرقم فرماتے ہیں:۔

'' میں اب سب احمد میان قادیان کا اور ممبران سب سمیٹی برائے انتظام جلسه سالانه کا خصوصاً صاحبزادہ مرزابشیراحمد صاحب وصاحبزادہ مرزابشریف احمد صاحب ومیاں عبدالله خاں صاحب اور ماسٹر محمد دین صاحب بی اے کاشکریہ اداکرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت اور مشقت اٹھا کراور گرم بستروں کو خیر باد کہہ کراپنے عزیز مہمانوں کی خاطر مدارات کی ۔ جَوَاهُمُ اللّٰهُ اَحُسَنَ النَّجَوَاء کرم بستروں کو خیر باد کہہ کراپنے عزیز مہمانوں کی خاطر مدارات کی ۔ جَوَاهُمُ اللّٰهُ اَحُسَنَ النَّجَوَاء کی الله معدرانجمن احمدیہ بابت 18-1917ء می 12)

(3) جلسه سالانہ 1918ء ملتوی ہوکر 1919ء میں منعقد ہوا۔روئدا دمیں مرقوم ہے:۔

''اسی طرح دارالعلوم میں اُتر نے والے مہمانوں کے متعلق ضروری انتظامات اور جلسہ گاہ کی تیاری کا کام میرے مکرم خاں صاحب مجمدعبداللہ خاں صاحب سسے سپر دکیا گیا تھا۔ غرض ناظمان جلسہ میں ایک خاص تعدا داور ذمہ داری کے اہم کاموں پرایسے لوگوں کی تھی جو بالکل نئے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ کے خاص فضل ورخم سے اس مرتبہا تنظام جلسہ با وجود یکہ بہت ہی تھوڑی مدت میں کرنا پڑا۔ نہایت عمد گی سے کیا گیا۔'' (الحکم 21 تا 28 مارچ 1919ء ص4)

(4) جلسه سالانہ 1924ء میں آپ مہتم جلسه سالانہ ہیرون قصبہ تھے۔اس سال حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے سفر یورپ کی وجہ سے احباب نسبتاً کثرت سے آئے تھے۔ چنانچہ مرقوم ہے:۔

''ان کا بیکام اور فرض تھا کہ تمام ضروری اشیاء کو جن کی ضرورت پیش آئے سیکرٹری جلسہ سے طلب کریں اور تمام مدات کے افسروں سے ان کے کام کی رپورٹ حاصل کریں۔خود دورہ کرکے

ہرمد کے کام کاملاحظہ کریں۔اوراس بات کا خاص خیال رکھیں ۔ کہ کھانا وقت پر تیار ہوکر مہمانوں میں تقشیم ہوگیا ہے یا نہیں ۔ مہمان نوازوں کے کام کی خاص طور پرنگرانی کریں ..... جلسہ گاہ اور سٹیج کا انتظام مہتم ہیرون کے سپروتھا'۔ (الفضل 6 جنوری 1925ء ص 3) انتظام ہتم ہیرون کے سپروتھا'۔ (5) سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے 11 اپریل 1944ء کو بعد نماز مغرب مسیح مارک میں بیان کیا:۔

''ایک دفعہ رؤیا میں میں نے دیکھا کہ ہمارے مکانات کے ایک کمرہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام چار پائی پر بیٹھے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اسنے میں زلزلہ آیا اور وہ زلزلہ اتنا شدید ہے کہ اس کے جھٹکوں سے مکان زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ بید دیکھ کر میں وہاں سے بھاگنے لگا ہوں۔ مگر معاً مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تو یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ میں کس طرح بھاگ سکتا ہوں۔ جب زلزلہ ہٹا اور میں باہر نکلاتو میں نے دیکھا کہ میاں عبداللہ خاں باہر کھڑے ہیں۔ اسنے میں پھر زلزلہ آیا اور مکان اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ صرف میاں عبداللہ خاں باہر کھڑے ہیں۔ اسنے میں پھر زلزلہ آیا اور مکان اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ صرف میاں کی مٹی ذراسی ٹیڑھی ہے اور میں خواب میں ہی کہتا ہوں کہ مکان اپنی جگہ پر واپس آگیا ہے۔'' (الفضل 10 مئی 1944ء می 5)

خاکسارمولف کے زدیک بیرؤیا زلزلہ تقسیم برصغیر کے متعلق تھا۔اور میاں مجموعبداللہ خال صاحب کی اہمیت کے پیش نظر وہ رؤیا میں دکھائے گئے تھے۔ چنا نچے میاں عبداللہ خال صاحب کو تقسیم کے بعد اولین نا ظراعلیٰ کے طور پرخد مات تفویض ہوئیں جوانہوں نے بکمال حسن وخو بی سرانجام دیں۔ ظاہر ہے کہ تقسیم ملک کا زلزلہ ایسا شدید تھا کہ لوگوں کواپنے اوطان سے بھا گنا پڑا۔حضورایدہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود کے یہاں ہوتے ہوئے میں کس طرح بھاگ سکتا ہوں بید درست ہے اسی وجہ سے حضور نے مرکز قادیان کو حفاظت مقدس مقامات واعلائے کلمۃ اللہ کیلئے آبا در کھا اور اپنے اور ایک بھینے کو اور ان کی والیسی پر ایک اور بیٹے کو اپنی قائم مقامی میں نیز در ویشان کور کھا۔ گویا زلزلہ عظیمہ تو ترک وطن پر مجبور کرتا تھا۔ دوسری طرف حضرت اقد س کا جسدا طہرا ورمشن مانع تھا۔ سو زلزلہ عظیمہ تو ترک وطن پر مجبور کرتا تھا۔ دوسری طرف حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اس مجبوری اور ضروری امور کے بین بین راستہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اس مجبوری اور میں باہر لکلا تو میں نے دیکھا کہ میاں عبداللہ خان صاحب باہر کھڑ ہے ''جب زلزلہ ہٹا اور میں باہر لکلا تو میں نے دیکھا کہ میاں عبداللہ خان صاحب باہر کھڑ ہے ''

ہیں''۔ بیظا ہر کرتا ہے کہ ہجرت کر کے زلزلہ کی براہ راست ز د سے محفوظ ہونے پر حضور کی نظر میاں

صاحب موصوف پر ہی پڑے گی اور پڑی ۔ ورنہ وہ تمام آ زمودہ کا راحباب جوقادیان میں ناظراعلیٰ کا کام کرر ہے تھے یا پہلے کر چکے تھے یا کر سکتے تھے۔ وہ سب ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے۔ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ آپ کی تقرری سلسلہ کیلئے بہت مفیداور آپ کے اخلاق عالیہ کے اظہار کا بھی موجب ہوئی۔ ۞ (6) آپ کو تالیف و اشاعت اور انسداد ارتداد کے شعبہ جات میں بھی خد مات بجالانے کا موقع ملا۔ ارتدادِ ملکانہ کے متعلق سابقہ جلدوں میں کچھ تفصیل آپ کی ہے۔ وہ وقت مسلمانوں پر قیامت کا ساتھا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:۔ جب ان (مسلمانوں) کے بھائی بند ملکانے آریہ ہونے لگے تو ہم گئے۔ اس زمانہ میں لا ہور میں ڈھنڈورا پڑوایا گیا۔ کہ کہاں ہیں احمدی۔ وہ خدمت اسلام کے دعوے کیا کرتے ہیں۔'

زالفضل 29 جنوری 1935ء میں ک

احمد یوں کا میدان جہاد میں اتر نا انقلاب آفرین ثابت ہوا۔اس نے کا یا ہی بلٹ دی۔ ہمیشہ کیلئے دشمنان اسلام نے احمدیت کے زور تبلیغ کوشلیم کرلیا۔ ۞

🛈 اتنے میں پھرزلزلہ آیا.....'' بیروالیس سے متعلق ہے۔اس سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ کسی زلزلہ کے ساتھ ہی قادیان کی واپسی معلق ہے۔

ناظراعلیٰ کے طور پر غالباً آپ نے تتمبر 1947ء سے 9 فروری 1949ء تک کام کیا۔ 9 فروری 1949ء تک آپ کے دستخط رجٹر حاضری پر شبت ہیں۔تقرری کا کوئی ریز ولیوٹن نہیں مل سکا۔

© (() نواب محمر علی خاں صاحب نائب ناظر انسدادار تداد تھے۔ (اس حثیت میں آپ کے متعلق الفضل 28 ستمبر 1923ء میں آ) الحکم رقمطراز ہے:۔ صیغہ انسدادار تداد کا مرکزی کا م حضرت مرزاشریف احمد صاحب اور خانصا حب میاں عبداللہ خاں صاحب کمال محنت اور دلسوزی سے کرر ہے ہیں'۔

(21 تا 28 مَى 1923 وَكُر 8)

چار ماہ کا عرصہ کا م کرنے کا تو ہر دوحوالوں سے ہی علم ہوجا تا ہے۔ بقینی طور پر معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ کتنا عرصہ آپ کو خدمت بجالانے کا موقعہ ملا۔ ان دنوں یوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ کسی مکان کوآگ گی ہوئی ہے۔ بجھانے میں تاخیر ہوئی تو بھی نہ نج سکیں گے۔ نہ ہمارے عزیز وا قارب۔ رپورٹیں آر ہی ہیں۔ ہدایات دی جار ہی ہیں۔ غیر مسلم حکام وریاستوں کی تد امیر کا توڑ ہور ہاہے۔ آئندہ بجوانے والوں کا انتظام کیا جار ہاہے۔ 1923ء میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی عمر صرف پنتیس سال کی تھی جس جوش خروش اور تیزی سے آپ کام کرتے اور ہدایات جاری فرماتے سے اس صیغہ کے افسران کو بھی و لیبی ہی توجہ اور مخت کرنا لاز می امرتھا۔

(ب) پہلے آپ نے ناظراور پھرنائب ناظر تالیف واشاعت کے طور پر کام کیا۔ الحکم میں مرقوم ہے۔ ''خان صاحب مجمع عبداللّٰہ خان صاحب ناظر تالیف واشاعت صیغہ کے بہترین (باقی حاشیہ اگلےصفحہ پر)

### اولین مسجد سوئٹز رلینڈ کا سنگ بنیا د

اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک امر مقدر کررکھا تھا کہ حضرت صاحبز ادی امۃ الحفظ بیگم صاحبہ اپنی ایک صاحبہ ازی ایک علاج کیلئے مجبور ہوکر لندن تشریف لے جائیں اور آپ کو قلب یورپ میں خانہ خدا کا سنگ بنیا در کھنے کی توفیق ملے ۔ یہ واقعہ تاریخی لحاظ سے ایک اہم اور منفر دانہ حیثیت رکھتا ہے ۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کے میاں زندہ ہوتے تویا تو آپ کو یورپ جانے کی مجبوری لاحق نہ ہوتی یا جانا ہوتا تو میاں کے ساتھ ۔ اس صورت میں میاں کوسنگ بنیا در کھنے کیلئے منتخب کرلیا جاتا۔ اس موقعہ پر اگر آپ یورپ میں نہ ہوتیں ۔ اور پاکستان سے کسی کو بجوانے کا سوال پیدا ہوتا۔ تو قرعہ فال طبقہ نسواں میں سے کسی فرد پر نہ پڑتا۔ میرے نزدیک آپ کی صاحبز ادی صاحبہ کی علالت کی تکلیف کے نسواں میں سے کسی فرد پر نہ پڑتا۔ میرے نزدیک آپ کی صاحبز ادی صاحبہ کی علالت کی تکلیف کے

﴿بقیہ حاشیہ ﴾ نظام اورزیادہ مفیداور کارآ مد بنانے میں بہت منہمک ہیں۔خدا تعالیٰ ان کی مساعی کو ہارآ ورکرے۔ '' یہ جوان صالح خدا کے فضل اور رحم کے ماتحت بڑی بڑی امیدیں دلا رہا ہے۔اللہ تعالیٰ اسے چثم بدسے محفوظ رکھے۔آمین''۔

الفضل 11 کتوبر 1923ء میں آپ کی قادیان میں مراجعت کے ذکر میں آپ کونائب ناظر تالیف واشاعت کھا گیا ہے۔ (زیر مدینہ اُسٹِ گُ) اگر اس صیغہ میں آپ کی خد مات مسلسل سمجھی جائیں تو اپریل 1919ء سے اکتوبر 1923ء تک ساڑھے چارسال کا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ مسلسل تھیں یانہیں۔اگر تسلسل نہیں تھا تو یہ تیجہ نکاتا ہے کہ آپ ہروقت خدمت سلسلہ کیلئے آ مادہ رہتے تھے جب ضرورت ہوتی آپ سر تسلیم خم کر کے خدمت میں لگ جاتے۔

(ج) آپ کواولین شور کی اور بعد کی متعدد شور کی ہائے میں شمولیت کا موقعہ ملا۔ چنا نچہ 23-1922ء میں جبکہ علی الترتیب مرکزی تمیں اور بتیں اور بیرونی ستاون اور چھیا نوے نمائندے شریک ہوئے۔ جبکہ علی الترتیب مرکزی تمیں اور بتیں اور بتیں اور بتیں اور بتیں اور بتیں اور بتیں کی ۔ (صفحات 1926ء، 1942ء، 1929ء، 1929ء، 1930ء، 1942ء میں بھی شرکت کی ۔ (صفحات کی ۔ (صفحات کی کرن تھے۔ کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ ص 82،4،2 (اس میں سب کمیٹی بیت المال کے رکن تھے۔ کسی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ ص

پر دہ میں آپ کے میاں محتر م کی و فات کے شدید صدمہ کواس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مسرت کا سامان بہم پہنچا کر کر دیا۔ اس میں کیا ہی نعمت عظلی پنہاں تھی۔ بیدا مرنہ صرف مما لک یورپ کیلئے موجب صدیر کات ہوا۔ بلکہ آپ کے خاندان کیلئے بھی تا ابد باعث صدافتخار ہوا۔

تاریخ احمدیت میں بیامر ہمیشہ یادگارر ہےگا۔ کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی اس صاحبز ادی محتر مہ نے 24 اگست 1962ء کوزیورک میں وارد ہوکر اگلے روز ہروز ہفتہ صح ساڑھے دیں بجے قلب یورپ میں لیعنی سوئٹر رلینڈ کے مرکزی شہرزیورک میں خانہ خدا تعالیٰ کی عمارت کا سنگ بنیا داللہ تعالیٰ کے حضور عاجز انہ دعاؤں کے ساتھ اپنے دست مبارک سے رکھنے کی توفیق پائی۔ یہ یورپ کی پانچویں مسجد ہے۔ایک خصوصی تقریب میں آپ نے زریقمیر مسجد کی خراب والی جگہ کے بنیے دمیں وہ اینٹ رکھی جس پرسیدنا حضرت خلیفۃ اس الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہوئی تھی۔اس مبارک تقریب میں سوئٹر رلینڈ اور آسٹریا کے احمدی احباب کے علاوہ دیگر ممالک کے مسلمانوں نے بھی شرکت کی۔اور پریس نے گہری دلچیسی کا اظہار کیا۔ چنا نچہ اخبارات اور ریڈ یو کے نمائند نے خاص تعداد میں شریک ہوئے۔ ریڈ یو نے پوری کا رروائی ریکارڈ کرنے کے علاوہ حضرت ممدوحہ کا ایک خصوصی پیغام بھی ریکارڈ کیا۔جس کا امام مسجد ہیمبرگ چو ہدری عبداللطیف صاحب نے جرمن زبان میں ترجمہ کہا تھا۔ ①

🛈 (الفضل 28 اگست 1962ء ما خوذ ازر پورٹ چو ہدری مشتاق احمد صاحب با جوہ مجاہد سوئٹز رلینڈ )

حافظ قدرت الله صاحب امام مسجد ہالینڈ لکھتے ہیں کہ 17 اگست کو بروز جمعہ حضرت ممدوحہ مع اپنی دو صاحبز ادیوں اور برادر زادہ صاحبز ادہ مرزا مجیدا حمدصاحب ابن حضرت مرزا بشیرا حمد صاحب وارد ہوئیں۔ ایمسٹر ڈم کے ہوائی اڈہ پر استقبال کیا گیا۔ آپ نے اپنے قدوم سے ممارت مسجد کو برکت بخشی۔ اس سے قبل حضورا یدہ الله تعالی بھی زرتعمیر مسجد میں تشریف لائے شے اور دعا فرمائی تھی۔ یہ سجد جو براعظم یورپ کے ساحل حضورا یدہ الله تعالی بھی زرتعمیر مسجد میں تشریف لائے شے اور دعا فرمائی تھی۔ یہ سجد جو براعظم یورپ کے ساحل پراولین مسجد ہے خواتین کی قربانیوں سے معرض وجود میں آئی ہے۔
پراولین مسجد ہے خواتین کی قربانیوں سے معرض وجود میں آئی ہے۔

چوہدری عبداللطیف صاحب مجاہد جرمنی لکھتے ہیں کہ آپ 19 اگست 1962ء کو ہیمبرگ وار دہوئیں اور تین دن قیام فر مایا۔ ہوائی اڈہ پر جماعت احمد یہنے خیر مقدم کیا۔استقبال کرنے والے پاکستانی احمد یوں کے علاوہ جرمن نومسلم بھی تھے۔ جرمن پریس نے آپ کے ورود کی خبر کونمایاں طور پر شائع کیا اور اسلام میں عورتوں کے بلندمقام پر روشنی ڈالی۔

بلندمقام پر روشنی ڈالی۔

اس سفر کے تعلق میں الفضل میں متعدد بارآپ کا ذکر ہوا ہے۔ (مثلًا رباقی حاشیہ ا گلے صفحہ یر )

# تبركات حضرت مسيح موعود

نظارت تالیف وتصنیف کے اعلان کے مطابق حضرت میاں صاحب کے پاس ذیل کے تبرکات تھے۔

- (1) ایک گرم کوٹ جو کہ کافی استعال شدہ ہے۔
  - (2)ایک کرنه کمیل ۔ (3)ایک یا جامہ
- (4) ایک صندو فی جس میں حضور مسودہ جات وغیرہ رکھا کرتے تھے۔
  - (5) ایک چوتهی جو که وقت وصال حضورٌ کے زیر استعال تھی۔
  - (6) ایک دولی جس پرحضور نے برکت کی دعافر ماکرعطافر مائی۔
- (7) حضور کے عمامہ مبارک سے کاٹ کرایک ململ کا کرنتہ نوزائیدہ بچہ کو پہنانے کیلئے اورایک ٹویی'' 🛈

#### اولا دكووصيت

آپ نے قرب وفات محسوں کر کے جو وصیت رقم فر مائی بہت ایمان افر وز ہے۔اس میں سے کچھ قابل ذکر جھے یہ ہیں:۔

''میری صحت دن بدن خراب ہوتی جارہی ہے۔ ویسے تو ایک صحت مند انسان کا بھی پتہ

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ مورخہ 27-28 جولائی ، 19-24 اکتو براور کیم نو مبر 1962ء) واپسی سے قبل لجنہ اماءاللہ لندن نے آپ کے اعزاز میں عصرانہ دیا۔ جس میں اماءاللہ کے علاوہ بعض دیگر معزز غیر مسلم خواتین بھی مدعو تقییں ۔ اور صدر لجنہ بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے سپاسنامہ پیش کرتے ہوئے آپ کوخوش آمدید کہا۔ حضرت موصوفہ نے اپنی کھی ہوئی تقریر میں بچوں کی تربیت ، اتحاداور خلافت سے وابستگی پرزور دیا۔ اور اماءاللہ کومشن کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط کرنے کی تلقین کی '' (الفضل 196گست 1962ء)

0 الفضل 29 اكتوبر 1938ء بعض متفرق حواله جات يهاں درج كئے جاتے ہيں: ـ (1 تا 3) الفضل ذرير مدينة المسے \_ سفر سے مراجعت \_ ولا دت دختر ان (31 مارچ 1925ء ، 15 تا 22 مارچ 1919ء ، 30 نومبر 1933ء ) (الفضل 6) آپ كی سیرت كے متعلق خاكسار مولف كامضمون (الفضل 6) كتوبر 1964ء)

نہیں ہوتا کہاس کوئس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آجائے ۔لیکن میر ہے جیسی صحت والے آدمی کیلئے تو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا۔ کہ بقائکی ہوش وحواس اس وقت ایک وصیت لکھ جاؤں۔فھو ھلذا.

(1) میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنی صفات کے ساتھ وحدۂ لا شریک ہے۔حضور سرور کا نات نبی کریم ایسی خاتم النہین ہیں۔اور حضرت مرزاغلام احمد صاحب کوسی موعود اور مہدی آخر الزمان مصور کرتا ہوں۔ آپ نے عشق نبی کریم ایسی میں اس قدر کمال حاصل کیا۔ کہ آپ مَن فُوَ قَ بَینی مصور کرتا ہوں۔ آپ نے عشق نبی کریم ایسی مصدات گھرے۔اور کلی طور پرفنا فی الرسول کا مقام و بَینی المُمصطفی فَما عَر فَنِی وَ مَارَ أَی کے مصدات گھرے۔اور کلی طور پرفنا فی الرسول کا مقام حاصل کیا۔ میرے ایمان کا یہ بھی جزو ہے۔ کہ خلافت کا قیام الہی سلسلوں کے قیام اور بقا کیلئے لازمی اور ضروری ہے۔ جوسلسلہ اس نظام سے مقروم ہوگیا ہے اس کو بھی استحکام حاصل نہیں ہوسکا۔ایک منتشر پراگندہ گروہ ہوکررہ گیا۔ برشمتی سے محروم ہوگیا ہے اس کو بھی استحکام حاصل نہیں ہوسکا۔ایک منتشر پراگندہ گروہ ہوکررہ گیا۔ عام مسلمانوں کی موجودہ حالت ہمارے لئے عبرت کا مقام ہے۔

(2) میری دعا اور آرزو ہے کہ میری اولا دخلافت سے منسلک رہے۔ اور ہمیشہ اس گروہ کا ساتھ دیں۔ جس میں حضرت میں موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا د کے افراد زیادہ سے زیادہ ہوں۔
کیونکہ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اِنّی مَعَکَ وَ مَعَ اَهٰلِکَ ۔ نما زبا جماعت اوا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہر مصیبت کے وقت مولا کریم کو قادر مطلق خدا تصور کرتے ہوئے اس کے حضور جھک کر بجر وائکسار سے استفامت طلب کریں۔ میں نے اسی طریق سے زندہ خدا کو پایا۔ اور اپنی مشکلات کو کا فور ہوتا دیکھا۔ حقوق اللہ اور حقوق العہاد کا خاص خیال رکھیں۔ ہمیشہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی چا ہے کہ وہ کس مال کی اولا دہیں۔ اور کس نانا کے وہ فواسے اور نواسیاں ہیں۔ کس مقام کا ان کا ماموں ہے۔ اور وہ اس دادا کی اولا دہیں جس نے اپنی اور اپنی اولا دسنوار نے کسی مقام کا ان کا ماموں ہے۔ اور وہ اس دادا کی اولا دہیں جس نے اپنی اور اپنی اولا دسنوار نے کیا تا س کو چھوڑا۔ اور محلات کو چھوڑ کر ایک کورستی میں ایک نگ مکان میں بسیرا کیا اور صرف اس لئے حضرت میں مواور دین کو مقدم کرنے کا موقع ملے۔ ہم نے بچھ بچھاس قربانی کی برکات کا مزا ازلی زندگی حاصل ہوا ور دین کو مقدم کرنے کا موقع ملے۔ ہم نے بچھ بچھاس قربانی کی برکات کا مزا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تو بے شار دین و دنیوی فیوض و برکات کے وارث ہوں گے جو کے وارث ہوں گے جو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تو بے شار دین و دنیوی فیوض و برکات کے وارث ہوں گے جو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ تو بے شار دین و دنیوی فیوض و برکات کے وارث ہوں گے جو

آسمان پران کیلئے مقدر ہو چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق دے۔ اَللّٰهُۂَّ دَبَّنَا آمِیُنَ

(3) میری دعاؤں اور نیک خواہشوں کا وہی بچہ حقد ارہوگا۔ جواپنی ماں کی خدمت کو جزوا بمان اور فرض قرار دے گا۔ ان کی ماں معمولی عورت نہیں ہیں۔ میں نے ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کوکار فرماد یکھا ہے۔ ہروفت اور ہر مشکل کے وفت ان کی ذات کواللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا محور پایا۔ چارسال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کی گود سے لیا۔ پھر عجیب در عجیب رنگ میں ان کی ربوبیت فرمائی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے جونشا نات اپنی زندگی میں ان کے وجود میں دیکھے میں ان کی ربوبیت فرمائی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے جونشا نات اپنی زندگی میں ان کے وجود میں دیکھے ہیں۔ وہ ایک بڑی حد تک احمدیت پر ایمان کامل پیدا کرنے کا موجب ہوئے ہیں۔ پس جو بچے میں دو تو توں رکھیں گے اور ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ میری دو آ کو بھی دکھ میری دو رہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اولا دکواپنی رضا کے ماتحت دیں گے میں ان سے دور، وہ مجھ سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اولا دکواپنی رضا کے ماتحت ماں کی خدمت کی توفیق دے اور انہیں اپنی رضا اور محبت کا مور دبنائے۔ آ مین

(4) میاں عبدالرحمٰن خان صاحب کی جائیداد کے تقسیم (کی) بارہ میں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مقدمہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اس جائیداد میں میرا 3/10 حصہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ لاکھ یا سوا لاکھ روپیہ اس جائیداد سے آ جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ اس سرمایہ سے اگر مل جائے تو حضرت خلیفۃ اسے ثانی ایدہ اللہ بنصرہ کی اجازت سے امریکہ میں کسی مناسب جگہ جہاں حضور فرماویں۔ مسجد بنادی جائے اس مسجد کا نام ججۃ اللہ مسجد رکھا جائے جو خیر و برکت روحانی یا جسمانی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ وہ والد صاحب مرحوم ومخفور کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے۔ وہ والد صاحب مرحوم ومخفور کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے۔ یہ کیا جائے۔ اللہ تعالی اس کی تو فیق دے۔

(5) آخر میں میں اپنی اولا دکوایک اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سلسلہ کے نظام اور خلیفہ وقت پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیان کی بیکاری کا مشغلہ ہوتا ہے ایسے لوگ عام طور پرخود پینداور مغرورلوگ ہوتے ہیں۔وہ اپنے لئے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے۔جواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دوسروں کودیا ہوتا ہے۔حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فر مایا کرتے تھے کہ معرض

انسان نہیں مرتا۔ جب تک کہان اعتراضات کا جووہ دوسروں پر کرتا ہے۔خودمور دنہیں ہو جا تا۔ ا پسےلوگوں کی قوتعمل مفقو د ہوکررہ جاتی ہے۔ پس یہ مقام خوف ہےاللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب اور پیارے بندوں کورشد و ہدایت کیلئے بھیجتا ہے ۔ تو وہ اپناعمل اوریا ک نمونہ پیش کرتے ہیں ۔ دوسروں کی عیب چینی نہیں کرتے ، بلکہ محبت اور ہمدر دی کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور معترض نفرت اور دوری پیدا کرتا ہے۔ پس اس بدعا دت سے ہمیشہ بیچے رہنا جا ہئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکام اسی خوبو کے مالک ہوتے ہیں۔جیسی ہماری اپنی روحانی حالت ہوتی ہے۔اسی لئے اللہ تعالی قرآن شريف مين فرما تا بـو كَذَالِكَ نُولِّي بَعُضَ الظَّالِمِيْنَ بَعُضاً رحضرت على كرم الله وجهه کسی نے کہا۔ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں بدامنی ہے، اطاعت مفقو د ہے، انتشاریایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ میں ہم لوگ ان کے پیرو تھے۔ابتم جیسے لوگ ہمارے پیرو ہیں۔ دراصل نظام کی خرابی جمہور کی خرابی پر دلالت کرتی ہے۔ پس اگرتم خرابی دیکھو۔ تو بجائے اعتراضات کے اپنی اصلاح کر واور انکساری اور تضرع سے الله تعالیٰ سے استعانت جا ہو۔ وہ حالات کو پلٹا دینے پر قادر ہے۔اللہ تعالیٰ اس نصیحت پر عامل (خاكسارمجم عبدالله خال آف مالير كوثله) ہونے کیتم کوتو فیق دے۔ فقظ مرض الموت

مرض الموت میں آپ نے 1949ء کے دورہ مرض کے حالات اور موجودہ حالت مرض بیان کر کے صحت اور خاتمہ بالخیر کیلئے درخواست دعا کرتے ہوئے رقم فرمایا۔

'' مجھے 1949ء میں کارونی تھر مبوس کا حملہ ہوا تھا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ پانچ سال تک مجھے چار پائی پر رہنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے محض اپنے رحم وکرم سے اس قدر فضل فر مادیا کہ میں چار پائی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر تھوڑا بہت چلنے پھر نے بھی لگ گیا اور گھر میں اپنی معمولی ضروریات پوری کر لیتا تھا۔ پچھلے سال تک میرا دل بیارتھا۔ لیکن زندگی کی بیٹا شت باتی تھی۔ بھی دل میں کمزوری آئی ، دوائی لے لی، آرام آگیا۔ لیکن اس سال پھر بیاری کے بعض عوارض عود کر آئے ہیں۔ دل کی کمزوری کی وجہ سے دل وجگر بڑھ گیا ہے۔ معدہ کی حالت درست نہیں رہی ہے۔ نفخ ہوجا تا ہے۔ معدہ کی حالت درست نہیں رہی ہے۔ نفخ ہوجا تا ہے۔ معدہ کی حالت درست نہیں رہی ہے۔ نفخ ہوجا تا ہے۔ جس سے رات کو نیند خراب ہوجاتی ہے۔ ڈیڑھ ماہ سے ایک قلبی بیاری جس کو Auricular

Fibrilations کہتے ہیں ...... پیدا ہوگئ ہے۔ جس کی وجہ سے نبض خراب رہتی ہے۔ میں ڈاکٹر محمد یوسف صاحب ایم ڈی کے زیر علاج ہوں ان کا فر مانا ہے کہ اوائل بیاری میں یہ تکلیف پیدا ہوئی تھی۔ لیکن پھر جاتی رہی تھی اوراب پھر قبلی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوگئ ہے۔ اس کا علاج انہوں نے دعا تایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس علاج کوئی نہیں۔ خدا تعالی سے رحمت کے ہی امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کوعلم ہے کہ میری پچپلی بیاری میں مجھے ہزرگان سلسلہ اور احباب کرام کی دعا وں سے ہی شفا ہوئی تھی۔ ورنہ ظاہری اسباب میرے نیچنے کے کوئی نہ تھے۔ اس لئے کرام کی دعا وں سے ہی شفا ہوئی تھی۔ ورنہ ظاہری اسباب میرے نیچنے کے کوئی نہ تھے۔ اس لئے علاج کے ساتھ انہوں نے دعا وں پر زور دیا۔ بہرحال ڈیڑھ ماہ سے صاحب فراش ہوں۔ بھی علاج کے ساتھ انہوں نے دعا وں پر زور دیا۔ بہرحال ڈیڑھ ماہ سے صاحب فراش ہوں۔ حالت بستورا یک جیسی چلی جاتی ہی جاتی ہی ہے کہ میں اپنا حال اخبار الفضل میں دوں تا کہ حالت کا علم مورنے پر وہ دوست جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں دعا کر سکیں۔ اور اللہ تعالی پہلے کی طرح اپنار حم ہونے پر وہ دوست جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں دعا کر سکیں۔ اور اللہ تعالی پہلے کی طرح اپنار حم وکرم فر ماوے اور صحت دے۔

چار پانچ سال کا عرصہ ہوا ہے جبکہ میں کافی بیارتھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ تہماری عمر 66 سال کی ہوگی۔ پچھ فاصلہ پر حضرت والدصاحب نواب مجمع علی صاحب مرحوم کھڑے ہیں۔ وہ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ میں نے عرض کی کہتا ہے کہ میری عمر 66 سال کی ہوگی۔ اس پر آپ فرماتے ہیں۔ ہاں ہاں 66 سال کی تو ہو ہی جائے گی۔ ابجہ اس قسم کا جس سے مترشح ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ 66 سال سے پچھزا کر بھی ہوجائے۔ بہر حال اللہ تعالی اپنے امر پر غالب ہے۔ میاں فضل مجمد صاحب ہرسیاں والے حضرت میں موجود علیہ الصلوة والسلام کے حضور سے متر 45 سال کی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے حضا بہ میں سے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی عمر 45 سال کی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے نیے ہیں اور میں حضرت میں موجود علیہ الصلو ق والسلام کے پاس پنچے کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے بیڈواب دیکھا ہے۔ حضور نے ان کوسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ میاں فضل مجمد اللہ تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ 45 کی بجائے تمہاری عمر اللہ تعالی نوے سال کر دے۔ چنا نچوانہوں نے 90 سال کی عمر قادر ہے کہ 45 کی بجائے تمہاری عمر اللہ تعالی نوے سال کر دے۔ چنا خوانی کوئی بات نہیں۔ لیکن جوں بائی۔ مومن کی دعا تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اس لئے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں۔ لیکن جوں جوں 66 سال کے قریب میری عمر بیخ رہی ہے۔ اس لئے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں۔ لیکن جوں جوں 66 سال کے قریب میری عمر بیخ رہی ہے۔ اس لئے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں۔ لیک والے اسے خاص محبت رکھے والے تشویش ہے۔ اس وقت میری عمر 56 سال 70 ہ ہے۔ اس لئے اسیخ خاص محبت رکھے والے تھولی ہوئے والی محبت رکھے والے ا

دوستوں اور افراد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں جتنی عمر اللہ تعالیٰ دے وہ فعال زندگی ہو۔

نافع ، مفید زندگی ہو۔ میں بے بس ہوں۔ بیکس ہو کر دوسروں کے ہاتھوں میں نہ پڑجاؤں۔ میری

بیوی حضرت صاجبز ادی امتہ الحفیظ بیگم صاحبہ نے بے مثال نمونہ میری خدمت کا میری بچھی بیاری

میں پیش کیا تھا۔ اس خدمت اور محنت سے ان کے اعصاب پر بہت برااثر پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان

کولمی تیار داری سے بچائے اور مجھے ایسی صحت اور عمر دے کہ ان پر میں کسی قتم کا بار نہ بنوں۔ میرا

خاتمہ بالخیر ہو۔ اولا دالیں جھوڑ کر جاؤں جواحمہ بیت کی تچی خادم اور اللہ تعالیٰ کی رضا گئے ہوئے ہو۔

بعض ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی مجھ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کماھ نہ ادائیگی کی توفیق دے۔

بس بزرگان سلسلہ اور صحابہ کرام اور درویشان قادیان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئی خاص دعاؤں

میں مجھے یادر کھیں۔ فَجَوزَ اہم مُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْبَجَزَاءُ '۔ (الفضل 10 اگست 1961ء) 

میں مجھے یادر کھیں۔ فَجَوزَ اہم مُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْبَجَزَاءُ '۔ (الفضل 10 اگست 1961ء) 

میں مجھے یادر کھیں۔ فَجَوزَ اہم مُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْبَجَوزَاءُ '۔ (الفضل 10 اگست 1961ء) 

میں مجھے یادر کھیں۔ فَجَوزَ اہم مُ اللّٰهُ اَحُسَنَ الْبَحَوْ اءُ '۔ (الفضل 10 اگست 1961ء) 

میں مجھے یادر کھیں۔ فَجَوزَ اہم مُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْبَحَوزَاءُ '۔ (الفضل 10 اگست 1961ء)

'' ر بوہ میں حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب ؓ مرحوم کی نماز جنازہ اور تدفین''۔ نماز جنازہ میں ر بوہ اور دور ونز دیک کے دیگر مقامات سے آئے ہوئے ہزار ہا احمد کی احباب کی شرکت۔ اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مد ظلہ العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کے عنوانات کے تحت الفضل میں مرقوم ہے۔

رُبوہ 19 ستمبر (بوقت پونے نو بجے صبح ) قبل ازیں اطلاع شائع ہو چکی ہے کہ حضرت نواب محمد عبداللہ خاں صاحب کل مورخہ 18 ستمبر 1961ء بروز دوشنبہ بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح پام ویونمبر 5 ڈیوس روڈ لا ہور میں بعمر 66 سال وفات پا گئے ۔ إِنَّ الِلَّهِ وَإِنَّ الِلَيْهِ وَاجِعُون ۔ آپ کا جنازہ اسی روز شام کو مائیکر وایمبولینس کار کے ذریعہ ربوہ لایا گیا۔

19 ستمبرکوساڑھے آٹھ بجے ضبح مقبرہ بہثتی کے وسیح احاطہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جنازہ میں نثر کت کیلئے ربوہ کے علاوہ ملتان، جھنگ، سیالکوٹ، لا ہور، سرگودھا، جڑانوالہ، چنیوٹ اور متعدد دیگر مقامات کے احباب بھی کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ جنازہ اٹھانے سے قبل ہزار ہاا حباب

ستره روز کے حالات کی اطلاعات بذر بعید فون ربوه موصول ہوتی رہیں۔اوراحباب کو بذریعہالفضل اطلاع ملتی رہی۔ (ملاحظہ ہوالفضل کیم تا 17 ستمبر 1961ء)

کو چېره د کیھنے کی اجازت دی گئی۔نماز جناز ہ حضرت مرزابشیراحمه صاحب مدخله العالی نے پڑھائی۔ اس وقت جبکہ صبح کے پونے نو بجے ہیں۔ بہشتی مقبرہ کی چار دیواری میں جہاں حضرت اماں جان نوراللّه مرقد ھاکا مزارمقدس ہے تدفین عمل میں آرہی ہے۔

حضرت نواب صاحب مرحوم کی طبیعت 17 اور 18 ستمبر کی درمیانی رات کو پھر بہت زیادہ خراب ہوگئ تھی۔ چنانچہ اطلاع موصول ہونے پر 18 ستمبر کوعلی الصبح حضرت سیدہ مہر آیا صاحبہ حرم سیدنا حضرت خلیفة انسیح الثانی ایدہ الله نخله سے نیز حضرت مرزاعزیز احمد صاحب ناظر اعلیٰ صدر الحجمن احمديد معه بيَّكم صاحبه محتر مه، محتر م نواب محمد احمد خان صاحب، محتر م نواب مسعود احمد خان صاحب،محترمہ بیگم صاحبہمحترم مرزا ناصراحمہ صاحب اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض دیگر افرادموٹر کاروں کے ذریعہ لا ہور روانہ ہو گئے ۔حضرت مرزا نثریف احمر صاحب مدخلیہ العالى، محترم صاحبزاده ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب، محترم کرنل مرزا داؤد احمد صاحب، محترم صاحبزا ده مرزامنصورا حمرصاحب اورمحترم صاحبزاده مرزاحميدا حمرصاحب ،نواب زاده ميال عباس احمدخان صاحب اورمتعدد دیگرا فراد خاندان پہلے سے لا ہور میں تھے۔اڑھائی بجے کے بعدیہلے یام و یونمبر 5 ڈیوس روڈ لا ہور میں نماز جناز ہ ادا کی گئی۔ جومکرم میاں محمد یوسف صاحب نائب امیر جماعت احدیدلا ہور نے پڑھائی۔نماز جنازہ میں خاندان حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ا فراد کے علاوہ جماعت احمد پیلا ہور کے یا نچ صد کے قریب احباب نے شرکت کی ۔ یونے چار بجے سہ پہر کے قریب جنازہ مائیکروایمبولینس کار کے ذریعہ لا ہور سے ربوہ کیلئے روانہ ہوا۔ جنازہ کے ہمراہ موٹر کاروں میں خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ مکرم ملک غلام فریدصا حب ایم اے، مکرم شیخ نصیرالحق صاحب،مکرم چو مدری بشیراحمه صاحب ریٹائر ڈ ڈائر بکٹرآ ف سیلائی اور جماعت احمد بیلا ہور کے بعض دیگرا حباب بھی ربوہ آئے۔

حضرت نواب صاحبؓ مرحوم کی وفات کی اطلاع موصول ہونے پرحضرت مرزا بشیراحمد صاحب مد خلد العالی 18 ستمبر کو ہی موٹر کار کے ذریعہ نخلہ سے عصر کے وقت ریوہ تشریف لے آئے تھے۔ نماز مغرب اداکر نے کے معاً بعد حضرت مرزا بشیراحمد صاحب مدخلہ العالی محترم صاحبز ادہ مرزا ناصراحمہ صاحب خاندان حضرت میں جنازہ کے دیگر افرا داور اہل ریوہ کثیر تعداد میں جنازہ کے انتظار میں لاریوں کے اڈہ پر آجمع ہوئے۔ سات بجے شام جنازہ ریوہ پہنچا جنازہ کو حضرت نواب

صاحب مرحوم ؓ کے بڑے داماد محتر م صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل اعلیٰ ووکیل التبشیر تخریک جدید (جوآج کل یورپاورامریکہ کے احمدیہ مشنوں کے دورے کے سلسلہ میں باہرتشریف کے بیت کو گئی واقعہ محلّہ دارالصدر غربی لے جایا گیا۔اگلے روزیعنی مورخہ 19 ستمبر کو صبح 8 بجے جنازہ کو گئی سے اٹھایا گیا۔اورمقبرہ بہتی کے احاطہ میں ساڑھے آٹھ بجے مبنی نماز جنازہ ادا کی گئے۔'' (الفضل 20 ستمبر 1961ء) © کی گئے۔''

'' حضرت نواب مجمع عبداللہ خان صاحب کی نعش کو مقبرہ بہتتی میں سپر دخاک کر دیا گیا۔اور تدفین خاندان حضرت مسیح موعود کے افراد، حضور کے صحابہ اور امرائے ضلع کے ہاتھوں عمل میں آئی'' کے عنوانات کے تحت الفضل میں مندرج ہے۔

''ر بوہ 20 ستمبر حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو،
کل مورخہ 19 فروری 1961ء جسم نو بج نماز جنازہ کے بعد مقبرہ بہشتی میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزارا قدس کی چار دیواری کے اندر سپر دخاک کر دیا گیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ جنازہ جسم آٹھ بج محتر مصاحبز ادہ مرزا مبارک احمد صاحب وکیل اعلیٰ ووکیل البشیر تح کیک جدید کی کوٹھی واقعہ محلّہ دارالصدر غربی سے اٹھایا گیا تھا۔ جنازہ اٹھانے سے قبل ربوہ کے ہزار ہا مقامی احباب کے علاوہ ملتان، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سانگلہ، شیخوپورہ، لائل پور، جڑانوالہ، سرگودھا، جھنگ، چنیوٹ اور دورونز دیک کے دیگر مقامات سے آئے ہوئے جماعت ہائے احمد سے کے امراء صاحب مرحومؓ کا چرہ کے امراء صاحبان ودیگر کثیر التعداد احباب نے آخری بار حضرت نواب صاحب مرحومؓ کا چرہ قریاً بیا بیان چرہ و کیکھتے ہوئے گزرتے جاتے تھے۔ چرہ دیکھنے کا سلسلہ قریاً بیان گھنے تک حاری رہا۔

نماز جنازہ: ۔ چونکہ احباب جنازہ میں شرکت کی غرض سے ہزار ہاکی تعداد میں آئے ہوئے سے ۔ اس لئے جنازہ کی چار پائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیئے گئے تھے۔ حضرت مرزابشیراحمد صاحب مرظلہ العالی کی زیر ہدایت کو تھی کے اندرونی حصہ سے جنازہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور

<sup>0</sup> الفضل 21 ستمبر 1961ء میں حالات زندگی درج ہیں جن کے متعلق وہاں مرقوم ہے کہ''اصحاب احمہ'' جلد دوم سے اخذ کردہ ہیں۔ بدر 21 ستمبر 1961ء اور 28 ستمبر 1961ء میں بھی خبروفات وحالات تد فین وزندگی درج ہیں۔ وفات کی پہلی اطلاع الفضل 20 ستمبر 1961ء میں اورتعزیتی نوٹ 21 ستمبر 1961ء صفحہ 2 میں درج ہوئے ہیں۔ عدم تکرار کی خاطر ترک کر دیئے ہیں۔

خاندان حضرت نواب محمطی صاحب رضی الله عنه کا فراد ، صحابه حضرت سی موعود علیه السلام جماعت ہائے احمد یہ کے امراء صاحبان نیز ناظر ووکلاء صاحبان نے اٹھایا۔ بعدازاں جب جنازہ کوٹھی کے باہر سڑک پر پہنچا۔ تو احباب نے جو سڑک کے دونوں طرف دور تک کھڑے تھے جنازے کو کندھا دیا۔ اور اس طرح ہزار ہا احباب کے کندھوں پر جنازہ مقبرہ بہتی کے احاطہ میں پہنچا۔ جہاں کھلے میدان میں حضرت مرزا بشیراحمد صاحب مدظلہ العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہزار ہا افرادنے اکیس صفوں میں تربیہ وارکھڑے ہوکرنماز جنازہ میں شرکت کی۔

ترفین: بعدازاں ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جنازہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے مزارا قدس والی چار دیواری کے اندر لے جایا گیا۔ جہاں تابوت کو قبر میں اتار نے میں خاندان حضرت میسے موعودہ ،صحابہ سے موعود اورامراء صاحبان جماعت ہائے احمد بیہ نے حصہ لیا۔ سوانو بجے کے قریب قبر تیار ہونے پر حضرت مرزا بثیر احمد صاحب مد ظلہ العالی نے دعا کرائی۔ اس طرح ہزار ہا افسر دہ و ممگین دلوں اور نمناک آئکھوں کے ساتھ حضرت نواب محمد عبداللہ خاں صاحب مرحوم رضی اللہ تعالی عنہ (جوا پنے دینی ذوق وشوق والہانہ محبت وعقیدت اور قابل قدرخد مات سلسلہ کی وجہ سے جماعت میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ) کی نعش سپر دخاک کر دی گئی۔ حضرت نواب صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے بالمقابل چارد یواری کے جنوب مشرقی حصہ میں واقعہ ہے۔

کل حضرت نواب صاحب مرحوم کی وفات پر صدرانجمن احمدید اورتحریک جدید کے دفاتر نیز ربوہ کے جمله تعلیمی ادارے احتراماً بندر ہے۔ اور جمله کا رکنان اورا دارہ جات کے ممبران سٹاف اور طلباء نے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔'' (الفضل 21 ستمبر 1961ء) حالات مرض الموت مع ذکر مناقب

آپ کے صاحبزادہ میاں عباس احمد خاں صاحب تعزیت کنندگان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی آخری علالت کے حالات اور آپ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:۔ ''والدمحتر مرضی اللہ عنہ کوفروری 1949ء میں دل کا شدید حملہ ہوا تھا۔اور تمام بڑے ڈاکٹروں کی متفقہ رائے تھی کہ اس حملہ کے بعد کسی لمبے عرصہ کیلئے زندہ رہنا ناممکن ہے زیادہ سے زیادہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پانچ سال کے اندرزندگی کی شمع بچھ جائے گی اور وہ بھی چار پائی پر پڑے رہنے اور یا بیٹے رہنے کی حد تک اور شاید چند فقد م چل بھی سکیں گے۔اور یہ بھی صرف ایک آدھ ڈاکٹر کی رائے تھی مگر اللہ تعالی اور دیگر مخلص احباب کی دعاؤں مگر اللہ تعالی اور دیگر مخلص احباب کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس بیاری کے بعد 12 سال مزید عمر عطافر مائی۔ تین چار سال کی شدید بیاری کے بعد والد محتر م اس قابل ہو گئے تھے کہ اپنے نجی اور کا روباری امور کی طرف توجہ دے سکیس عام طور پرمئی جون میں آپ کی صحت زیادہ اچھی رہتی تھی ۔لین اس دفعہ خلاف معمول ابتداء مئی سے ہی صحت فقد رہے کمز ور ہوگئی اور یہ کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی ۔تی کہ 12 اگست کو آپ کو جہیتال میں داخل کر ان فقد رہ کہ مزور ہوگئی اور یہ کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی ۔حتی کہ 12 اگست کو آپ کو جہیتال میں داخل کر ان سے ملیحدگی کی وجہ سے آپ کی طبیعت گھبراتی تھی ۔ اس لئے چار دن جہیتال میں رہنے کے بعد میں آپ کو اپنے گھریام ویو میں واپس لے آیا۔ کیونکہ ڈیوس روڈ والی کو تھی ان کی اپنی ماڈل ٹاؤن والی کو ٹھی کی نسبت طبی مشورہ کیلئے زیادہ مفیدتھی اور کیونکہ ڈیوس روڈ والی کو ٹھی ان کی اپنی ماڈل ٹاؤن والی کو ٹھی کی نسبت طبی مشورہ کیلئے زیادہ مفیدتھی اور ضوری اور ویا سے کھی تا سانی مہا ہو سکتی تھیں ۔

آخری ایا م: ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی بیاری کے آخری ایا م میں ہمیں ضدمت کا موقعہ عطافر مایا۔ 1949ء میں جودل کا حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو بھی زندگی آپ نے پائی وہ واقعی مجزانہ تھی۔ اس لئے کہ ہرگز کوئی ڈاکٹر یہ خیال بھی نہیں کرسکتا تھا۔ کہ دل کے اسنے شدید حملہ کے بعد وہ واشخی میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ بھی المید تھی کہ اللہ تعالیٰ شفائی پھر کوئی اعجازی صورت بیدا کر دے گا۔ حق کہ 18 ستمبر کی ضبح کو جس دن آپ کی اللہ تعالیٰ شفائی پھر کوئی اعجازی صورت بیدا کر دے گا۔ حق کہ 18 ستمبر کی ضبح کو جس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اور جبکہ نبض محسوس ہونا بھی بند ہوگئی تھی اور بلڈ پریشر بھی آلہ پر رجہ نہیں ہور ہا تھا۔ اس وقت بھی المید کا بہلو غالب تھا اور ہم لوگ اس کوشش میں شے کہ کورا مین اور گلوکوز کا انٹر او بنس انجکشن دیا جائے۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب گلوکوز کے انجکشن کی تیاری میں تھے اور میں والد محتر م کوآ کسیجن دیا جائے کھڑا ہوا ہی تھا۔ کہ تھوڑ کی دیر کے بعد والدصاحب نے میری طرف دیکھا اور میں نے دیال کیا کہ شاید مجھے پچھے کہیں گا کہ دیا کہ نیا کہ ناید میں مورخ آپ کے جسم کو جس میں اس نے 66 سال تک بسیرا کیا تھا چھوڑ کر چلی گئی۔ اور ایس بہت آرام کی نیند سوئے ہوئے دکھائی دینے گئے۔ اس وقت ہمیں آپ کی موت کا لیتین ہو چکا آپ بہت آرام کی نیند سوئے ہوئے دکھائی دینے گئے۔ اس وقت ہمیں آپ کی موت کا لیتین ہو چکا تھا۔ لیکن صاحبر اور ڈاکٹر مرزا منور احمرصاحب نے 1949ء والی بیاری کی کیفیت کے پیش نظر آپ

کے دل میں کورامین کا ٹیکہ دیا اور سانس دلانے کی کوشش کی۔ تا شاید زندگی کی شمع پھر سے روشن ہوجائے لیکن الہی تقدیر پوری ہو چکی تھی اور آپ کی روح آپ کے خالق وما لک کے حضور حاضر ہو چکی تھی۔

والدمحترم کی حالت 17 ستمبر کی رات 8 بجے سے بگڑ چکی تھی اور آپ نے غالباً محسوس کرلیا تھا کہ اب آخری وقت ہے۔ اس لئے برکت اور تسکین کیلئے والدہ محتر مہ کواپنے پاس بٹھالیا۔ چنا نچہ والدہ محتر مہتمام رات صبح وفات تک ایک دم کیلئے بھی آپ کے پاس سے نہاٹھیں۔ ہم سب بھائی بہن بھی حتی المقدور خدمت میں مصروف رہے۔ والدہ محتر مہاور دوسرے تمام بہن بھائیوں نے اس سانحہ کو صبر ورضا کے ساتھ برداشت کیا۔ اور اللہ تعالی کی مرضی کے ساتھ راضی ہوگئے کیونکہ

بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر

میری دو چھوٹی بہنیں تو صدمہ کی شدت کی وجہ سے پچھ دیر کیلئے سکتہ کی سی حالت میں رہیں اور سیجھتی رہیں کہ ابا جان فوت نہیں ہوئے ۔لیکن بیہ وقتی غلبۂ کم کی وجہ سے تھا۔ ورنہ وہ سمجھ گئیں کہ مرنے والے واپس اس دنیا میں نہیں آیا کرتے ۔

حضرت والدمحترم گی امتیازی خصوصیت وہ عشق ووفاتھی۔ جوآپ کواللہ تعالی ، رسول کریم علیہ اور کیے علیہ اور کیے حضوت وہ عشق ووفاتھی۔ جوآپ کو اللہ علیہ الصلوق والسلام سے کھرآپ کی وجہ سے آپ کے اہل بہت اور آپ کی جماعت سے علی حسب المراتب تھی اور اس کا احساس آپ کے پُرانے گہرے دوستوں کو بھی تھا۔ چنانچہ چند دن ہوئے کینیڈ اسے میاں عطاء اللہ صاحب امیر جماعت احمد بیر اولپنڈی کا تعزیتی خط آیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:۔

'' میں نے ہمیشہ بیمحسوں کیا۔ کہ حضرت نواب صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بے مثال محبت تھی کہ اس کا انداز ہنہیں ہوسکتا''

پھرمیری والدہ محتر مہ کولکھتے ہیں:۔

''ان کا سلوک آپ سے ہمیشہ آپ کے شعائر اللہ میں سے ہونے اور پنجتن ہونے کی وجہ سے اس درجہ بے مثال محبت سے پُر اور بے مثال تعظیما نہ تھا کہ میں محسوس کرتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاق والسلام سے عشق کا ایک ثمر ہے''۔

پھر لکھتے ہیں۔ میں نے اپنی 14-15 سال کی عمر میں مرحوم کی دعا ئیں محترم ملک غلام فرید صاحب کی زبان سے سی تھیں۔اور میں حیران ہوتا تھا کہ مرحوم اپنی جوانی میں کن عاشقانہ جذبات سے اپنے مولیٰ کا دامن پکڑتے ہیں۔۔

#### این سعادت بردر بازو نیست

حضرت والدصاحب محتر م كوحضرت والده محتر مدكا اپنی زوجه ہونے کے علاوہ بحثیت وخرمی موعود علیہ الصلاق والسلام بہت زیادہ پاس تھا۔اوران کی زندگی کی مسائی میں سے بیایک بڑی کوشش تھی کہ حضرت والدہ محتر مہ کو ہر ممکن آ رام پہنچ ۔ اوراپ بچی بچوں کہلئے یہی خواہش رہی۔ کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کوخوش رکھیں۔اور ہر ممکن قدمت کریں۔حضرت خلیفۃ اسی الثی ایدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی آپ کو بہت ہی محبت کا تعلق تھا وہ اپنے عزیز سے عزیز دوست اور رشتہ دار سے بھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ کی شان میں کوئی ایسی بات کہیں جس میں تخفیف کا ذرا بھی شائبہ پایا جا تا ہو۔

میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والدصاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیمین میں جگہد دے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔اوران کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیمین میں جگہد دے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔اوران کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عائمی والد می اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ وقتی دے کہ اپنی والدہ محتر مہ کی اس اغلاص اور محبت سے خدمت کریں۔ جو تا زندگی ان کیلئے یہ تو فیق دے کہ اپنی والدہ محتر مہ کی اس اغلاص اور محبت سے خدمت کریں۔ جو تا زندگی ان کیلئے یہ وقت سکین اور راحت بنی رہے۔

(الفضل 26 اور 21 کو براد و بی رہے۔

# قرارداد ہائے تعزیت

آپ کی وفات پر بہت سی جماعتوں اورا داروں وغیرہ نے قرار دادوں کے ذریعہ تعزیت کا اظہار کیا۔ذیل میںصدرانجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کی قرار داد درج کی جاتی ہے:۔

''صدرانجمن احمد بیکا بیغیر معمولی اجلاس حضرت نواب محمد عبدالله خاں صاحب رضی الله تعالیٰ عنه کی وفات پر دلی غم واندوه کا اظهار کرتا ہے۔حضرت نواب صاحب مرحوم ؓ کا مقام سلسله عالیه احمد بیه میں عزت واحترم کا حامل تھا۔ کیونکه مرحوم کو حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام سے فخر داما دی حاصل تھا۔ آپ حضرت نواب محمد علی خان حاصل تھا۔ آپ حضرت نواب محمد علی خان

صاحب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جن کوخو دبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شرف مصاہرہ حاصل تھا۔ گویا صہر ونسب کے لحاظ ہے آپ بہت او نیامقام رکھتے تھے۔

سلسله عالیہ احمد بیہ کے ساتھ مرحوم کو جو مخلصانہ تعلق تھا وہ اس حقیقت سے عیاں ہے کہ آز دی ملک کے معاً بعد جب دوسرے اہل اسلام کے ساتھ جماعت احمد بیہ بھی مشکلات سے دو چارتھی۔ مرحوم نے صدرا مجمن احمد بیہ کے کام کی بوری ذمہ داری کونا ظراعلی کی حیثیت میں سنجالا۔ بیوہ ذمانہ تھا کہ جبکہ صدرا مجمن احمد بیہ مالی لحاظ سے بھی سخت مشکلات میں تھی اسے آدمیوں کی بھی ضرورت تھی جماعتی بجہتی اور تنظیم کوقائم رکھنے کیلئے خلافت حقہ احمد بیہ کی اطاعت میں اس کی معاونت کی اشد ضرورت تھی۔ مرحوم نے اس ذمہ داری کواپنی صحت کے آخری ایام تک جفائشی کے ساتھ ادا کیا۔

صدرانجمن احمد بیاس صدمه عظیم میں خاندان حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قوالسلام اور خاندان حضرت نواب مجموعلی خان صاحب مرحوم کے جملہ افراد کے ساتھ دلی طور پر ہمدر دی رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نواب صاحب مرحوم کو اعلیٰ علیّین میں اپنے خاص قرب کا مقام عطا فرماوے اور پسماندگان کا حامی ونا صربو۔ آمین (الفضل 23 ستمبر 1961ء) © فرماوے اور پسماندگان کا حامی ونا صربو۔ آمین

### عبارت كتبه

عبارت کتبہ مرقومہ حضرت مرزابشیراحمرصا حبؓ درج ذیل کی جاتی ہے۔سہواً اس میں 1896ء کی بجائے 1895ء تاریخ ولادت درج ہے۔

بِسُمِ اللَّه الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرَيُم مِرَارِنُوابِ زَاده ميال عبدالله خال صاحب تاريخ پيدائش كيم جنورى 1895ء اخويم نواب زاده ميال عبدالله خان صاحب حضرت نواب محمعلی خان صاحب كے فرزند ہونے كی وجہ سے صحابی ابن صحابی تھے۔ اور انہیں بیشرف بھی حاصل ہوا كہا ہے والد ماجد كی طرح حضرت مسيح موعود عليه السلام كی دامادی كی فضیلت بھی ملی ۔ نہایت نیک، شریف، منکسر المز اج اور ہمدرد

تریباً پون صد جماعتوں کی طرف سے قرار داد ہائے تعزیت الفضل 21 سمبرتا کیم نومبر 1961ء میں شائع ہوئیں ۔ نیز ایک تعزیق نوٹ انگریزی پندہ روزہ اخبار دی ٹروتھ نائیجیریا (مغربی افریقہ) بابت 22 سمبر 1961ء میں شائع ہوا۔

طبیعت رکھتے تھے۔فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد کے بھی پابند تھے اور دعاؤں میں بہت شغف رکھتے تھے۔اورسلسلہ کی مالی خدمت میں ذوق شوق سے حصہ لیتے تھے۔ چھیا سٹھ سال کی عمر میں 18 ستمبر 1961ءکولا ہور میں فوت ہوکر بہثتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہوئے۔

اللَّهُمَّ اغُفِرُهُ وَ اَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ لِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُهُ وَ اَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ لِ

شكريدا حباب وتحريك دعا

حضرت نوا ب مبار که بیگم صاحبه مدخلههاالعالی رقم فر ماتی بین : \_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله تعالى

سب میرے عزیز بہن بھائیوں کومیری جانب سے تحریر ہے جنہوں نے عزیز کی مجمد عبداللہ خان کی وفات پر فرداً بھی اور جماعتاً بھی تاروں اور خطوط سے پیام تعزیت میرے نام ارسال کئے میری صحت بھی آج کل ٹھیک نہیں اور بعض ناگزیر وجوہ سے میں چونکہ الگ الگ خط لکھ نہیں سکی ۔ تو ایک کو ایک پر ترجیح بھی نہیں دی۔ یہی پیام منونیت میری جانب سے بھی کافی سمجھیں۔

احمدی بہنوں بھائیوں کے مخلصانہ محبانہ جذبات غم کے ایام میں بھی ایک خوشی اور بے حد شکر الہٰی کی بہنوں بھائیوں کے مخلصانہ محبانہ جذبات غم کے ایام میں بھی ایک خوشی اور بے حد شکر الہٰی کی لہر دل میں دوڑا دیتے ہیں۔ کروڑوں ان گنت درود وسلام اس بھارے محبوب ومحس قاعیت پر اور ان کے بچے عاشق ، غلام سے موعود علیہ السلام پرتا ابد ہر لمحہ زیادہ بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ جن کے صدقہ میں بیمجت بید کی ہمدر دیاں ہم کومیسر آسکیں۔ ورنہ ہم کہاں اس قابل ۔ سوچتی ہوں کہ جن کے صدقہ میں بیمجت بید کی ہمدر دیاں ہم کومیسر آسکیں۔ ورنہ ہم کہاں اس قابل ۔ سوچتی ہوں کہ دن کے صدقہ میں بیمجت بید کی ہمدر دیاں ہم کومیسر آسکیں۔ ورنہ ہم کہاں اس قابل ۔ سوچتی ہوں کہ دن کے صدقہ میں بیمجت بید کی ہمدر دیاں ہم کومیسر آسکیں۔ گردد زیانے '

جب بھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں کاشکرا دا کرنے سے بالکل قاصر ہوں ۔''

یہاں میں ایک خواب بیان کرنا ضروری خیال کرتی ہوں جو شاید میں ملک صلاح الدین صاحب کولکھ کرد ہے بھی چکی ہوں۔ میرے میاں (نواب محمعلی خان ؓ) نے اپنی اوائل عمراور شروع بیعت کے ایام میں دیکھا تھا جس کا اکثر مجھ سے ذکر کیا۔ کہ'' میں نے دیکھا میرے مکان شیروانی کوٹ والے میں حضرت مسے موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اور گود میں دونوں ہاتھوں میں تھامے پودے ہیں جن کوحضرت اقدیں اپنے ہاتھ سے میرے باغیچہ میں لگارہے ہیں۔ جب تھامے پودے میں حضرت خلیفہ اول ؓ مالیرکوٹلہ تشریف لائے۔ تو میں نے بیخواب ان کوسنایا۔ آپ نے سن

کر فر مایا کہاں کی توبیّعبیر ہے کہ لگانے والی کی نسل جس کے گھر میں پودے لگائے ہیں اس کے گھر سے چلے گی۔

اس زمانہ میں بیکس قدرخلاف قیاس بات معلوم ہوتی ہوگی۔ گرآج ہم تین بہن بھائیوں کے رشتے جوہوئے (یعنی ہم دونوں بہنیں دونوں باپ بیٹے کے نکاح میں آئیں اور حضرت چھوٹے بھائی صاحب کی شادی ان کی بڑی لڑکی بوزین بیگم سے ہوئی ) اس کے ثمر ہماری اولا دیں دراولا دیں ملا کراس وقت تہتر نفوس ہیں جونوا ب صاحبؓ اوران کے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی مشتر کنسل ہیں۔اللّٰہ ہُمَّ ذِدُ فَوْدُهُ

میرے میاں مرحوم کو خدا تعالی نے ذرہ نوازی سے جو بشارت دی تھی۔ پوری ہوئی۔ سب احباب جماعت سے التجا ہے کہ ان سب کو دعاؤں میں یا در کھیں۔ یہ عاشق ذات باری ہوں خادم دین ہوں، صادق ہوں، صادقوں کے ساتھ رہیں، فتنوں سے دور رہیں، ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہیں، دین ود نیوی حسنات برکات اعلی درجہ کے پائیں، نیک نمو نے بنیں، اَنُعَمْتُ عَلَيْهِمْ کے مصداق ہوں اور اَنُعَمْتُ عَلَيْهِمْ کے مصداق ، مبارک، خادم دین، پاک نسلیں ان سے تا قیامت حلیں۔ آمین ثم آمین فقط مبارکہ

(الفضل13 اكتوبر 1961ء)

خاکسار مولف کوایک خط میں موصوفہ رقم فرماتی ہیں کہ میاں عبداللہ خاں صاحب کو غصہ آجاتا تھا۔ مگر نیک تھے۔ فوراً تو بہ تو بہ بھی شروع کر دیتے۔ بچھتاتے بہت جلد تھے۔ ان کی سادگی طبع ، غصہ ہونے پرساتھ ہی جلد نادم وقائل ہونا بہت باتیں یادآ گئیں۔ بہت اچھا وقت تھا۔ ہنتے کھیلتے گزرگیا۔ مرحوم مجموعی طور پرسادہ دل۔ اور نیک انسان تھے۔ چھل فریب طبیعت میں نہیں تھا۔ ان کی نرمی اور محبت بھی یا در ہے گی۔

# سيرت حضرت ميال صاحب

الله تعالیٰ نے حضرت مسے موعودٌ کومبشر اولا دعطا کی۔ جن کے متعلق الله تعالیٰ سے علم پاکر فرمایا:۔

> یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے

> > نیز فرماتے ہیں:۔

برهیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد

طبعاً یہ نتیجا خذہ ہوتا ہے کہ اولا دہشرہ کے جسمانی جوڑ ہے بھی ان کے مراتب جلیلہ کے مناسب حال اپنے اخلاق کریمہ کے لحاظ سے ہونے چاہئیں۔ اور فی الحقیقت میاں محمد عبداللہ خاں صاحب اس لحاظ سے اس لائق تھے کہ حضور کی فرزندی میں قبول کئے جاتے ۔ ابھی آپ چوسال کے تھے کہ آپ کی دوسری والدہ خالہ امۃ الحمید صاحبہ کوآپ کے متعلق بشارت ہوئی اور بارہ سال کے تھے کہ حضرت ام المونین گواس فرزندی کے متعلق بشارت ملی ۔ آئندہ صفحات میں احباب کے تاثرات ہدیہ قارئین کرام کئے جاتے ہیں۔ (مطبوعہ مضامین میں نقل کرتے ہوئے اختصار کردیا گیا ہے)۔ ان تأثرات کثیر تعداد نے آپ کی مہمان نوازی، باجماعت نمازوں کی ادائیگی، صدقہ خیرات، اہل بیت کے احترام وغیرہ کا ذکر کیا ہے اس لئے اکثر جگہ میں نے اسے اختصار کی خاطر حذف کردیا ہے۔ تا کرارنہ ہو۔ ان تاثر ات سے آپ کے مناقب جلیلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ اور ہمارے قلوب اس یقین سے پُر ہوجاتے ہیں۔ کہ آپ کے حق میں بفصلہ تعالی بشارات پوری ہوچی ہیں۔ اور یہا فتحار بجاطور پر اللہ تعالی ہے۔ آپ کیئے مقدر ہو چکا تھا۔ ①

<sup>0 16</sup> فروری 1902ء کی ڈائری میں اپنی زوجہ محتر مدامۃ الحمید صاحبہ ؓ کے متعلق حضرت نواب صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

<sup>&#</sup>x27;'میرے گھرسے رؤیا دیکھا کہ پانچ لڑکے ہیں۔ایک میاں محمود، دوسرا (باقی حاشیہ ا گلے صفحہ یر )

## 1- تاثرات خان عبدالمجيد خان صاحب كيور تهلوي

حضرت خال عبدالمجید خال صاحب گپورتھلوی مرحوم سابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ( یکے از 313 سے اب جو ماڈل ٹاؤن ہی میں مقیم تھے۔اورتعلق قرابت داری بھی رکھتے تھے رقم فرماتے ہیں:۔

'' آپ سادہ طبیعت ، کم گو، راستبازاور مخیر، رشتہ داروں اوراصحاب جماعت احمد یہ سے نہایت محبت فرماتے تھے۔
محبت کرنے والے بزرگ تھے۔ خاکسار پر خاص طور پر مہربان تھے اور بہت محبت فرماتے تھے۔
سلسلہ احمد یہ کی ہرتح یک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ۔ بفضلہ تعالیٰ ند ہبی تھے۔ با قاعدہ چندہ اداکر نے میں خوثی محسوس کرتے ۔ سلسلہ احمد یہ کے شیدائی اپنے ملاز مان پر ہمیشہ مہربانی فرماتے گائی دیئے سے نفر سے تھی۔ ان سے قصور ہوجاتا تو معاف فرماتے ۔ جب بھی آپ سے ذکر کرتا کہ آپ کیلئے نماز وں میں دعا کیا کرتا ہوں تو اس کے جواب میں ہمیشہ بیفر ماتے کہ'' خانصاحب میرے لئے خصوصیت میں دعا کیا کریں کہ میرا انجام بخیر ہو'۔ میں نے کسی کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ اپنی بیگم صاحبہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنا نچہ اس کے نتیجہ میں انہوں نے آپ کی بیاری کے ایام صاحبہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنا نچہ اس کے نتیجہ میں انہوں نے آپ کی بیاری کے ایام میں بے حد خدمت کی۔
میں بے حد خدمت کی۔

(الفضل 28 نومبر 1961ء)

# 2\_تاثرات شخ محددین صاحب

مکرم شخ محددین صاحب سابق مختار عام صدرانجمن احمدیة تحریر کرتے ہیں:۔

مجھے آپ کے ماتحت ملکا نہ تحریک میں کا م کرنے کا موقعہ ملا ۔ اور پھرتقسیم ملک کے بعد جبکہ صدر انجمن احمدید کے متعدد کا رکنان انجمن کو چھوڑ کرمنتشر ہو چکے تھے اور انجمن کا مرکزی آفس جودھا مل بلڈنگ لا ہور میں تھا۔ آپ ان ایام میں نا ظراعلیٰ تھے یہ انتہائی مشکلات کا دورتھا۔ آدمیوں اور روپیہ

﴿ بقیہ حاشیہ ﴾ عبدالرحمٰن، تیسرا عبداللہ، چوتھا عبدالرحیم ، پانچواں میاں بشیریا میاں شریف۔میاں محمود کے ہاتھ میں دوقر آن ہیں اور باقی کے ہاتھوں میں سوائے عبدالرحیم کے ایک ایک قر آن ہے۔عبدالرحیم کی بابت کہا گیا کہاس کے ہاتھ میں رحل ہے اس کا قر آن بنوایا جائے گا۔'' (اصحاب احمد جلد دوم ص 561)

اس میں حضورایدہ اللّٰد تعالیٰ کے ممتاز مقام کے علاوہ باقیوں کیلئے بشمول میاں مجمدعبداللّٰہ خان صاحب معین بشارت دے دی گئی۔البتۃ ایک کے متعلق معاملہ اخفاء میں رکھا گیا گویا قر آن مجید بنوا نایا نہ بنوا ناان کے اختیار میں ہے۔ کی بھی شدید کی تھی۔ انہیں ایام میں موجودہ ربوہ (موضع چک ڈھگیاں) کی زمین خرید نے کا فیصلہ ہوا تو جودرخواست گورنمنٹ کے نام رقبہ مذکور کی خریداری کیلئے لکھی گئی تھی۔ آپ ہی کے اس پر دستخط سے ۔ یہ درخواست حضرت نواب محمد دین صاحب مرحوم نے اسی مقام ربوہ پر مجھے دی۔ جبکہ سیدنا حضرت خلیفۃ اسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ نے اس رقبہ کوموقع پر دیکھ کرخرید نے کا ارشاد فر مایا۔ میں نے اس دون شام کو لا لیاں کے ڈاک بنگلہ پر ڈپٹی کمشنر صاحب جھنگ کی خدمت میں پیش کی گویا موجودہ ربوہ کی خرید کی ابتداء آپ کے دشخطوں سے ہوئی تھی یہ واقعہ اخیر سمبر 1947ء یا اکتوبر 1947ء کا ربوہ کی خرید کی ابتداء آپ کے دشخطوں سے ہوئی تھی یہ واقعہ اخیر سمبر 1947ء یا اکتوبر 1947ء کا سے ۔ ایام رہائش قادیان میں بھی جبکہ وہ اراضیات کی خرید وفروخت کا کام کرتے تھے اس شمن میں بھی مرحوم اکثر اوقات مجھ سے کام لیتے رہے ہیں۔

ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے تھے۔ ہنس مکھ اور خوش دل انسان تھے۔ مسکرا کر محبت کے جذبات سے بات کرتے تھے۔ ان کو ملنے اور د کیکھنے سے خوشی اور راحت حاصل ہوتی تھی۔ موقع بہ موقع مالی فائدہ بھی پہنچاتے تھے۔ ملکانہ تحریک میں جب خاکسار آگرہ ،سکرارانو گاؤں وغیرہ علاقہ جات میں کام کر کے واپس قادیان پہنچا تو آپ نے ملکانہ تحریک کے مرکزی افسر ہونے کی حیثیت سے حسب ذیل خوشنو دی کا سارٹیفکٹ دیا۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُه وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِه الْكَدِيْمِ فَرَمَانِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنا وقف کردہ وفت پورا کر کے آپ واپس آرہے ہیں۔ یہ موقع جو خدمت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ جس قد رخوش ہوں کم ہے اور جس قد راللہ تعالیٰ کا شکر ا داکریں تھوڑا ہے۔ ایس شخت قوم اور ایسے نا مناسب حالات میں تبلیغ کرنا کوئی آسان کا م نہیں اور ان حالات میں جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ اپنے نتائج کے لحاظ سے بہت بڑا ہے آپ لوگوں کے کام کی دوست کیا دشمن بھی تعریف کر رہا ہے اور یہ جماعت کی ایک عظیم الثان فتح ہے۔ جومیری خوشی اور مسرت کا موجب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو قبول فرمائے میں آپ لوگوں کیلئے دعا کرتا رہا ہوں اور انشاء اللہ کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کام کو بھی یا در کھیں گے۔ جو واپسی پر آپ کے ذمہ ہے اور جو ملکانہ کی تبلیغ سے کم نہیں۔ یعنی اپنے ملئے والوں اور دوستوں میں اس کیلئے جوش پیدا

کرتے رہنا۔ کیونکہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں کہ ایک شخص کی محنت آبیاری کی کمی سے ہرباد ہوجائے ۔مومن کا انجام بخیر ہوتا ہے اور اسے اس کیلئے خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ آمین

والسلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔حضرت خلیفۃ السے والمہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجی فی اللہ السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔حضرت خلیفۃ السے وہ آپ کیلئے قابل مبار کباد ہے۔اور انسدا دار تداد میں آپ کی خد مات کو جو قبولیت کی عزت بخشی ہے وہ آپ کیلئے قابل مبار کباد ہے۔اور مجھ کو خاص طور پر خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے میری ماتحتی میں کام کرنے والی جماعت کو بیعزت عطاکی۔ میں خوشی کے ساتھ آپ کو بیسند خوشنو دی دیتا ہوں۔ آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں سلسلہ کی خدمت کیلئے تیار میں۔اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین 30 جون مجمع عبداللہ خال تیار میں۔اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین 30 جون مجمع عبداللہ خال (الفضل 28 نومبر 1961ء)

آپ کے صاحبز ادہ شخ مبارک احمد صاحب (نائب ناظر اصلاح وارشادر ہوہ) والد صاحب محترم کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ کہ افراد جماعت کی چنیوٹ اوراحمدنگر (ضلع جھنگ) میں آباد کاری وغیرہ کے تعلق میں مجھے کافی عرصہ تک باہر گھر نا پڑا۔ اور بہت تکلیف بر داشت کر کے میں نے بیکام سرانجام دیا۔ واپس لا ہور جو دھامل بلڈنگ کے پاس پہنچاہی تھا کہ حضرت مرحوم کوعلم ہوگیا اسی وقت دفتر سے اٹھ کرخوشی خوشی باہر تشریف لائے اور لمبا معالقہ کیا۔ آپ کا برا درانہ اور مشفقانہ سلوک آپ کے بنظیرا خلاق کا مظہر ہے۔ آپ تکلف سے کوسوں دور تھے۔ اپنے احباب سے قبولیت دعا کے واقعات بیان کرتے تھے تا از دیا دائیان کا موجب ہوں۔

# 3: \_ بيان صوفى محدر فيع صاحب

مکرم صوفی محمد رفیع صاحب (ریٹائرڈ ڈی ایس پی امیر جماعت سکھر ڈویژن) بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ کو قریب سے جاننے کا موقع بوجہ سندھ میں ملازم ہونے کے ملا۔ مرحوم کی سندھ میں زمین تھی۔ اس لئے ملا قات کے مواقع گاہے گاہے ملتے رہے اور بعد میں تو آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے زیادہ تعلق ہوگیا چنا نچ بھی خاکسار کوکوئی کام بذریعہ خط بھی تحریر فرما دیتے۔ مجھے جب لا ہور جانے کا موقع ملتا۔ تو حضرت مرحوم گو ملنے کی ضرور کوشش کرتا اور اگر بھی اتفاق سے اپنی موٹر پر

جاتے ہوئے مجھے دیکھ لیتے تو موڑ گھہرا کرضرور ملاقات کا شرف بخشتے اور مکان پرآنے کی خاص تا کید فرماتے ۔ چنانچہ جب میں حاضر ہوتا تو فرماتے کہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ۔ جب لا ہورآئیں ضرور ملیں ۔

بعض دفعہ سندھ کی اراضیات کے متعلق مشورہ بھی طلب فر مالیتے اورا گرکوئی خاص بات ہوتی تو بعض دفعہ فر مادیتے ۔ کہ فلال کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ۔ آپ حتی الوسع تقویٰ کے ہر پہلو پرنگاہ رکھتے ۔ جب درمیان میں لمبے عرصہ کیلئے آپ کو بیاری کی تکلیف رہی اوراس دوران میں مجھے لا ہور جانے کا موقعہ ملتا تو میں آپ کی تیار داری کیلئے حاضر ہوتا تو بڑی محبت سے پاس بٹھا کر بات بات میں دعا کیلئے تا کید فر ماتے ۔ آخر میں مرض الموت میں جو میرے خط کا جواب آپ نے ماہ سمبر میں ارسال فر مایا ۔ اس میں لکھا: ۔

مرمی اخویم صوفی صاحب! السلام علیکم و رحمة الله وبرکاتهٔ آپ کا خط میری طبیعت یو چھنے کے بارہ میں ملا - جزاکم اللہ

میں تو بیار ہوں یہ خط آپ کولکھ رہا ہوں۔ میری طبیعت ابھی بدستورخراب ہے۔ کمزوری بہت زیادہ ہے بخار بھی تقریباً روز ہوجا تا ہے۔ دل میں بھی ڈاکٹر کمزوری زیادہ بتاتے ہیں۔ آپ میر کے لئے خاص دعا فرماتے رہیں۔ اور مکرم عبدالرحمٰن صاحب کو بھی میراسلام دیں۔ اور دعا کیلئے کہد یں اللّٰہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ و نا صر ہو۔ والسلام عبداللّٰہ خاں

اس خطے آپ کے عظیم الشان اخلاق کا اظہار ہوتا ہے۔ (الفضل 28 نومبر 1961ء)

# 4: ـ تاثرات ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب

حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رقم فرماتے ہیں۔کہ آپ کی وفات ایک بزرگ ہستی کی وفات ایک بزرگ ہستی کی وفات ہے جس کے ذرہ ذرہ میں احمدیت سمائی ہوئی تھی۔ آپ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے پر ہونے والے قسمافتم کے احسانوں اور فضلوں پر ہر آن شکر گز ارر ہنے والے بزرگ تھے۔ باوجود یکہ آپ نواب زادہ تھے۔لین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دامادی کواس قدر نعمت عظمی جانتے تھے کہ اس کے مقابل پر اپنی ہستی کوادنی ہستی تصور کرتے تھے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے ساتھ توعشق تھا ہى ليكن حضرت ام المومنين كے مرتبہ كوبھى بہت

بڑا جانتے تھے۔ اور آں سیدہؓ کی دعاؤں کی قبولیت کے بہت قائل تھے اور آں سیدہؓ کی خدمت کو باعث صدفخر جانتے تھے۔ آپ شفق باپ، وفا دارا ورشفق دوست اورغریوں کے ملجا و ماو کی تھے۔ کسی کو ناراض دیکھنانہیں چاہتے تھے۔ آپ کے حسن سلوک کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کے اہل بیت نے آپ کی تیار داری میں گزشتہ دس سال میں اپنی جان گھلا دی۔

(الفضل 21 ستمبر 1961ء)

### 5۔تاثرات پرویز پروازی صاحب

اخویم پرویز پروازی صاحب ایم اے ربوہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ تعارف پر دوبارہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ تم تو عزیز ہواور تایا جان محمد خاں صاحب کے متعلق دریافت فرمایا۔ فرمایا خطاکھوتو میری طرف سے کہنا کہ ملے ہوئے بہت دریہوگئ ۔ پچھ عرصہ کیلئے میرے پاس آ جا کیں۔ مجھے بہت مسرت ہوگ۔ تایا جان آپ سے پنشن پاتے ہیں وہ اور میرے دا دا جان مدت مدید تک خدمت گزاروں میں شامل رہے ہیں۔

میں احمد بیا نٹر کالحبیٹ ایسوسی ایشن کا صدرتھا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک غریب احمد کی لڑکے کیلئے رہنے کی جگہ مطلوب ہے آپ نے بخوشی اپنی کوٹھی کا ایک کمرہ مختص فرمادیا اور وقیاً فو قیاً اس کی امداد بھی فرماتے اور مفت کھانا بھی مرحمت فرماتے رہے۔

(الفضل 5 دسمبر 1961ء)

## 6\_ بیان ڈاکٹر مرزامنوراحمرصاحب

ڈاکٹر مرزامنوراحمرصا حب ابن سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ رقم فرماتے ہیں۔
بچین سے آپ کے متعلق میرا تاثر یہ ہے کہ ہم خاندان حضرت سے موعود کے بچوں کو باو جودعمر
اور رشتہ میں چھوٹا ہونے کے ہمیشہ بہت ادب سے پکارتے تھاور بہت ہی محبت واحترام کی نگاہ سے
د کیھتے تھے اور اسی طرح سلوک کرتے تھے۔ نیزان کی بیخوا ہش ہوتی تھی کہ ہم لوگ اپنا اخلاق اور
اعمال میں ایک نمونہ ہوں اور خلاف شرع یا اخلاق کوئی بات ہم سے سرز دنہ ہو۔ چنانچہ کوئی نا پہندیدہ
بات آپ د کھے یاتے تو بلا جھجک فوراً ٹوک دیتے اور اظہار فرماتے کہ یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی۔
آپ کا بیمل حضرت مسے موعود سے شدید محبت کے باعث تھا اور اسی وجہ سے آپ اپنے اہل ہیت
ہماری چھوٹی بھو بھی جان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ دیکھر کر جیرت ہوتی تھی۔

غالبًا 8 فروری 1949ء کوآپ کو یکدم دل کاسخت جملہ ہوا۔ اس وقت آپ جودھامل بلڈنگ سے رتن باغ کی طرف آرہے تھے اور ان دنوں آپ بحثیت ناظر اعلیٰ کام کرتے تھے۔ فوراً ہے ہوشی طاری ہوگئی۔ چند دوست اٹھا کر برآ مدہ میں لے آئے۔ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور خاکسار موجود تھے۔ ہم نے ٹیکے وغیرہ سے علاج کیا۔ دیگر ڈاکٹر وں کوبھی فوراً بلوا کر دکھایا گیا۔ چنانچے تھوڑی دبر کے بعد آپ کو ہوش آگیا۔ پنانچے تھوڑی دوماہ کے بعد آپ کو ہوش آگیا۔ یہ دورہ نہایت شدید اور طویل مرض کا آغاز تھا۔ اس کے ابتدائی دوماہ کے قریب خاکسار کوقریباً چوہیس گھنٹے ہی آپ کی طبی خدمت کا موقع ملا۔ اس قدر شدید علالت میں آپ کو بہت ہی صابر وشاکر پایا اور آپ کے منہ سے بھی بے صبری کا کوئی کلمہ نہیں نکلا۔ بیاری کا ابتدائی شدید دورگز رنے پر جب طبیعت ذرا سنبھلی تو اکثر آپ کی زبان سے شکر وحمد الٰہی کے کمات ہی نکلتے۔

اپریل 1949ء میں خاکسار حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے تحت رہوہ ہجرت کرے آگیا۔ مگر پھر بھی جب بھی آپ کی بیاری کی تکلیف زیادہ ہوتی ۔ خاکسار لا ہور جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور پچھ دن اپنے پاس ٹھہر نے کوفر ماتے ۔ چنانچ مرض کے آخری حملہ میں جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہوگئ تو خاکسار جابہ سے رات کے وقت روانہ ہوکر تین بجے ضح لا ہور پہنچا۔ خاکسار کود کھے کر آپ کے چہرے پرخوشی کا آثار پیدا ہوئے اور اگلے دن میا ظہار بھی فر مایا کہ ابھی والیس نہ جانا۔ چنانچہ خاکسار نے تسلی دی کہ جب تک ہوا میاں منورا حمد آگئے اور یہ بھی فر مایا کہ ابھی والیس نہ جانا۔ چنانچہ خاکسار نے تسلی دی کہ جب تک آپ کی طبیعت سنجل نہیں جاتی ۔ خاکسار نہیں جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت پھے اور ہی تھی ۔ اور آگلی رات پھر طبیعت میدم بھر گئی اور پچھ گھٹے بعد ہمارے پھو بھا جان ہم سے ہمیشہ کیلئے جدا ہو گئے۔

# 7\_تاثرات صوفی غلام محمرصاحب

اخویم صوفی غلام محمرصا حب (ناظر بیت المال ربوه) بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہراہم امریس استخارہ کرواتے تھے۔ چنانچا کی دفعہ مجھ سے بھی بغیر بات بتائے استخارہ کروایا تھا اوراس کے متعلق خواب سے خوش ہوئے تھے۔ مسجد نور میں جن دنوں میں امام الصلوة تھا۔ ایک روز بیارتھا۔ تو آپ میری عیادت کو تشریف لائے اپریل 1923ء میں جب مجھے پہلی بارعلاقہ ملکانہ میں بجوایا گیا۔ تو آپ نے بحثیت انچارج انسداد ارتداد مجھے حالات بتائے اور مدایات دیں۔ جب بیرون قصبہ (دارالعلوم) میں آپ ناظم جلسہ سالانہ مقرر ہوتے تھے۔ تو آپ محبت سے احکام دیتے۔ اور صفائی کا

غیر معمولی خیال رکھتے ہوئے تفصیلی ہدایات دیتے۔ والد ماجد کی اطاعت ایک مثالی رنگ رکھتی تھی۔ ابھی جماعت میں برات کی تواضع رائج تھی۔ آپ نے صاحبز ادی طیبہ آمنہ بیگم صاحبہ کے رخصتا نہ کی تقریب کیلئے رقم کثیر خرج کر کے مٹھائی وغیرہ تیار کروائی۔ برات پہنچ چکی تھی۔ کہ حضرت والد صاحب کا تار موصول ہوا۔ کہ کھانے وغیرہ کی کوئی اشیاء برات کو نہ پیش کی جائیں آپ نے کمال اطاعت سے اس حکم کی کھیل کی۔

### 8\_ایک داماد کے تاثرات

آپ کے داماد کرنل صاحبز ادہ مرزاداؤ داحمہ صاحب (خلف حضرت مرزاشریف احمد صاحبؓ) بیالیس سالہ تجربہ کانچوڑ بیان کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:۔

آپ کی زندگی اپنے مطاع میں محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع سے إِنَّ صَلَّوتِ مِی وَمُحُیای وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین کانمونہ ہوگئی۔ آپ نے زندگی بھر تربعت کے ایک ایک شعشے کو قابل اتباع اور احترام سمجھا اور بھی ایج بیج نکالنے کی کوشش نہ کی اور بھی بھی اپنے نفس کوشبہات میں نہ ڈالا۔ جب میں نے ہوش سنجالا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اور جہاں تک میری یا دداشت کا تعلق ہے وہ ماضی میں 1919ء تک سیجے اور صاف ہے۔ گویا مجھے بیالیس سال تک میری یا دداشت کا تعلق ہے وہ ماضی میں 1919ء تک انہیں اللّہ ذِیْسُ اَ اُسَنُوا وَلَمُ یَسَلُبُ سُوا اِیُمَانَهُمُ بِظُلِم کا کامل نمونہ پایا۔

ارکان ایمان پرآپ کا ساکامل ایمان اوران پرشدت سے عمل میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مل تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کیلئے خدا ہی خدا ہی خدا ہے باقی سب بیج کا میا بی اور ناکا می میں ان کا سر ہمیشہ اس کے آستا نہ پر پڑار ہا۔ جب بھی بھی کوئی امتحان مقدر ہوگیا اوراس کے نتائج اپنی مرضی اورارا دوں کے خلاف ہوئے۔ تو خدا کی رضا کوخوش سے قبول کیا۔ جب بھی بھی کوئی ضرورت پیش آئی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہمیشہ اس کے حصول کیلئے خدا تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور ہمیشہ ان کی فوق العادت مدداور نصرت ہوئی۔ میں نے بعض اوقات دیکھا کہ جب تمام ظاہری اور دنیوی شکست کو قبول نہ کیا۔ اور دنیوی شکست کو قبول نہ کیا۔ اور دنیوی شکست کو قبول نہ کیا۔ این مولیٰ کی طرف رجوع قائم رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خدا جونیست سے ہست کرتا ہے اس نے اپنے مولیٰ کی طرف رجوع قائم رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خدا جونیست سے ہست کرتا ہے اس نے

ان کا بخز، یقین کامل دکی کر بغیراسباب کے کامیا بی عطافر مائی۔ آپ مسنون اور دوسری دعاؤں میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی کامیا بی کا گر ہمیشہ اُدُنٹ وُنِسی اَسْتَ جِبُ لَکُم کوہی سمجھا۔ ایک دفعہ ان کی سندھ کی زمینوں کی آمد کا ذکر ایک بزرگ کے سامنے ہوا۔ تو انہوں نے فر مایا۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس جوگر ہے وہ تہارے پاس نہیں۔ یعنی دعا کا حربہ وہ تو اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا کر دے گا۔

اپنے مطاع سیدنا حضرت محمہ مصطفیٰ علیہ سے محبت ہی نہیں بلکہ عشق تھا کثرت سے حضور پر درود سے حضور پر درود سے خدوم کی اتباع کی انتہائی کوشش کرتے رہتے تھے تا آپ کا ہم مل قرآن وسنت رسول اور حدیث کے مطابق ہواور اس پر نہایت شدت اور استقلال کے ساتھ ممل کرتے تھے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام سے عشق تھا اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ اور اتباع کو ہی ذریعہ نجات سمجھا۔ آپ قرآن مجید کی کثرت سے اور تھہ کھم کر آن مجید کی کثرت سے اور تھہ کھم کر تا ور حضور کی تعلیم اور اتباع کو ہی ذریعہ نجات سمجھا۔ آپ قرآن مجید کی کثرت سے اور تھا تھا کہ ہم تلاوت کرتے تھے۔ خصوصاً قرآن الفجر نہایت خشوع اور الحاح سے پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم افظ پر غور کیا جارہا ہے اور ہم لفظ سے دل گداز ہور ہا ہے۔ حضرت خلیفۃ استی اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ استی الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے قرآن مجید کے درسوں میں با قاعدہ شامل اور حضرت خلیفۃ آن مجید کے درسوں میں با قاعدہ شامل موت درہے تھے۔ قرآن مجید کا علم ان بزرگوں کی صحبت اور فیض کی وجہ سے بہت وسیع تھا پھر بھی سلسلہ کے سی نہ کسی عالم کو اپنے پاس رکھ لیتے اور اس کے ساتھ قرآن مجید تر جمہ اور تفییر کے ساتھ قرآن مجید تر جمہ اور تفییر کے ساتھ درہا تے رہتے تھے۔

نماز ہمیشہ نہایت خشوع اور حضور قلب کے ساتھ یوں اداکر تے تھے گویا فرمان نبوی گئے۔ آپ جب سندھ تَراہ کے پورے مصداق، نماز باجماعت کیلئے سفر وحضر میں بے حدکوشش فرماتے۔ آپ جب سندھ گئے۔ تو پہنچتے ہی مستقل طور پر نماز باجماعت کا التزام فرمایا اور اسی مقصد کیلئے اپنے ہمراہ حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب کو بھی لے گئے تھے۔ تاکہ نیکی اور تقوی کا ماحول قائم رہے۔ اپنی آخری عمر اور بیاری میں بھی آپ کی ہمیشہ کوشش رہی کہ نماز باجماعت بڑھیں اور پڑھا کیں اکثر سخت بیاری کے باوجود بھی نماز میں شامل ہوجاتے تھے۔ واقعی آپ فرمان نبوی کے مطابق ان لوگوں میں سے سے کہ جن کا دل مسجد میں لگتا تھا۔ آپ تبجد کی نماز نہایت التزام سے پڑھتے تھے۔ سوز اور رفت کی وجہ سے ان کی آ واز اکثر سنائی دیتی تھی۔

رمضان کےروزے بھی نہایت التزام کے ساتھ رکھتے تھے گر بیار ہونے پرمحرومی کا افسوس رہتا تھا فیدیہ ادا کر دیا کرتے تھے اور دوستوں اورغر باء کیلئے روز ہ افطاری کا بندوبست نہایت اعلیٰ اور اہتمام سے کرتے تھے اور اس میں خوثی محسوس کرتے تھے۔

رسول الله علی سے پوچھا گیا کہ کونسا اسلام بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤجس کو جانتے ہو۔ چنا نچہ مرحوم مہمان یا مسافرخواہ امیر ہویا غریب اس کے کھانے کا انظام نہا بیت پر تکلف کرتے تھے۔ بلکہ یہ کوشش کرتے کہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں وقت یا بے وقت مہمان نوازی کیلئے نہا بیت مستعدر ہے تھے اور گھر والوں کو تاکید کرتے تھے کہ مہمان کی خاطر مدارات میں کوئی فرق نہ آوے۔ اورا کثر اچھا کھانا مہمان کیلئے بجواد سے تھے خواہ گھر والوں کیلئے بچواد سے تھے خواہ گھر والوں کیلئے بچوا تا تھا۔ اور مہمان نوازی اس مسرت اور خوش سے کرتے تھے کہ آنے والے کا دل باغ باغ ہوجا تا تھا۔ اور مہمان نوازی کا فرض ملا زموں پر نہیں چھوڑتے تھے اور بھی وجا ہت کی وجہ سے یہ خیال نہ آتا تھا کہ لوگ ان کو پہلے سلام کریں بلکہ کوشش کرتے کہ سلام میں ابتداء کریں خواہ ان کو پہلے سنام کریں بلکہ کوشش کرتے کہ سلام میں ابتداء کریں خواہ ان کو پہلے سنام کریں بلکہ کوشش کرتے کہ سلام میں ابتداء کریں خواہ ان کو پہلے سام کریں بلکہ کوشش کرتے کہ سلام میں ابتداء کریں خواہ ان کو پہلے سام کریں۔

دل کے نہایت ہی غریب اور حلیم تھا گر کبھی کسی سے ناراض ہو گئے یا کسی شخص نے جان ہو جھ کر نقصان پہنچایا یا برا بھلا کہا۔ تو پھر بھی اس کو بہت جلد معاف کر دیتے تھے۔ الغرض آپ وَ الْسُکَاظِمِیْنَ اللّٰعَیٰ ظَوْ الْسُعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ کانمونہ تھے۔ ہم لوگ بعض وقت حیران ہوجاتے تھے کہ با وجو دبعض لوگوں کی سخت دشمنی اور شرارت کے وہ کس طرح اتنی جلدی ان کومعاف کر دیتے تھے۔

دین کیلئے نہایت باحیاء باغیرت اور نڈر تھے اور نہی عن المنکر میں کسی سے نہ ڈرتے تھے کوئی فعل شریعت کے خلاف دیکھے لیتے ۔خواہ وہ شخص کتناہی بڑا ہو بڑی جرائت اور بہا دری سے منع کرتے تھے۔ دین کے معاملہ میں کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ صرف خدا تعالی اور اس کے رسول گے احکام کے سامنے سرجھکاتے تھے۔ جب بھی اپنی غلطی کاعلم ہوجاتا تو اسے بہا دری کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی جھے محسوس نہ کرتے تھے۔

صدقات اورغرباء پروری میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔سینکٹر وں لوگوں کوان سے فیض پہنچا۔ اور بعض کی تو سال ہاسال تک مدد کی۔ تا کہ وہ اپنی تعلیم کو کممل کرسکیں ۔اورا گرخود مدد نہیں کر سکتے تھے تو عزیز وں اور دوستوں کوتح کیک کرتے تھے۔ کہ فلال مستحق اورغریب کی مدد کی جائے۔ اولا دسے شدید محبت کرنے والے باپ تھے۔اپنے اہل کے ساتھ نہایت نیک اور احترام والا سلوک کرتے تھے۔ میں نہایت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کدرسول کریم علیقی کی حدیث خَیْـرُ مُحُمُ اللہ عَلَیْ اللہ کا معربی میں نہایت وثوق ہے۔
خَیْـرُ کُـمُ لِاَ هَلِهِ ان پر چسیاں ہوتی ہے۔

طبیعت میں شکر کا مادہ بے انتہاءتھا۔ ہر حال میں اور ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جود نیوی طور پر اتنا نوازااس کی وجہ ان کی شکر مند طبیعت تھی۔ لَئِنْ شَکَرُ تُمُ لَا ذِیْدَنَّکُمُ کے راز کوانہوں نے خوب سمجھ لیا تھا اور یہی ان کی دنیوی فراوانی کی کلید تھی۔

بیالیس سال کے مشاہدہ کو چند صفحوں میں بند نہیں کیا جاسکتا۔ میں ایک حدیث قدی لکھ کراپی مضمون کو نتم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ اللہ تعالیٰ سات شخصوں کواپنے سابیہ میں کے گا۔ اس دن کہ جس دن اس کے سوااور کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ (1) حاکم عادل (2) وہ جوان جواپی عبادت میں بڑھا ہوا ہو۔ (3) وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگار ہتا ہو۔ (4) وہ دوشخص کہ جب جمع ہوں تو اس کیلئے اور جب جدا ہوں تو اس کیلئے (5) وہ شخص جو چھپا کرصدقہ دے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم تک نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا۔ (6) وہ شخص جس کو کئی معزز اور با جمال عورت زنا کیلئے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (7) جو شخص خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یا دکر ہاوراس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوجا ئیں۔ میں نے آپ میں اس حدیث کی اکثر صفات یا ئیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے کامل امید ہے کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے سابیمیں موب گوں گے۔ جس دن کہ اور کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کواپنی رحمت اور اپنے فضاوں سے ڈھانپ لے گا۔ اور وہ قیامت کے دن حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی جماعت میں اور اپنے مطاع مجم مصطفیٰ عیاستہ کے جھنڈ ہے کے گئرے ہوں گے۔

(الفضل مكم نومبر 1961ء)

# 9\_ بيان ڪيم محر عمر صاحب ُ

حکیم محمد عمر صاحب طبحانی بیان کرتے ہیں۔ کہ مرحوم کے دل میں صحابہ کا بہت احترام تھا۔ مجھے ایک جنازہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یاؤں میں تکلیف ہے تو اپنی موٹر میں مجھے گھر پہنچایا اور حالات دریافت کر کے کہا کہ فلاں کام کیلئے دعا کریں میں دوصد روپیہ بھجواؤں گا۔ چنانچہ چند دن میں بھجواد یا۔حضرت خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی کے ساتھ سفر سندھ میں آپ نے مجھے باصراراپی کوٹھی میں ٹھہرایا۔

## 10 ـ تاثرات شيخ عبدالقادرصاحب

اخویم شخ عبدالقادرصاحب فاضل مر بی لا ہور (مولف حیات طیبہ،حیات نوروحیات بشیر ) رقم فرماتے ہیں:۔

حضرت مرحومٌ کوزیادہ قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع 1936ء سے ملا۔ سندھ سے آپ کراچی تشریف لاتے تھے۔ وہاں بحثیت مبلغ سلسلہ میں مقیم تفا۔ گوآپ گھہرتے رائل ہوٹل میں تھے۔لیکن سیر کیلئے قریباً روزانہ مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ہم شہر سے پیدل صدر جاتے ۔بعض اوقات محتر م حاجی عبدالکریم صاحب کے گھر بھی تشریف لے جاتے۔ جن سے آپ کو بہت اُنس تھا۔ آپ کو دعا دیں بہت شخف تھا اس لئے مل کردعا ئیں کیا کرتے تھے۔

 کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے جوں جوں ان اقارب کو حضرت اقد س اور حضور کی اولا د کو قریب ہو کر دیکھنے کا موقعہ ملا۔ ان کے ابتدائی خیالات میں تبدیلی واقع ہوتی گئی اور اب تو ان میں سے اکثریت کو بیاحساس ہے کہ اس قرابت سے آپ نے پھھ حاصل کیا ہے گنوایا پچھنہیں۔

جذبات تشکروا متنان سے آپ کا دل لبریز تھا۔ فرماتے تھے: کہ میں اپنی زوجہ محتر مہکو آیَةٌ مِسنُ آیَاتُ مِسنَ اللہ تعالیٰ نے مجھے آیات اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے افضال و ہر کات سے نواز اہے۔ میں نے حتی الا مکان ان کی کسی خواہش کو بھی بھی ردنہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکرا دانہیں کرسکتا۔

آپ کی باتوں سے ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ۔ سلسلہ کے متعلق بہت غیور تھے۔ جن لوگوں کو سلسلہ میں شمولیت سے بہت فوائد پہنچ کیکن جب انہیں ناوا جب امور اور نظام سلسلہ کی خلاف ورزی سلسلہ میں شمولیت سے بہت فوائد پہنچ کیکن جب انہیں ناوا جب السے افراد کے ذکر پر فر ماتے کہ بینمک حرام ہیں اور میں ان سے منہ لگانا ہر داشت نہیں کرسکتا۔

حیات طیبہ کی تالیف پر بہت خوش ہوئے اور آپ نے دونوں ایڈیشنوں کی متعدد جلدیں خریدیں۔ آپ کے ایک نوجوان بچہ نے مال روڈ پر جاتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ کی اس کتاب کی جلدیں والدصاحب محترم نے تمام افراد خانہ کی چار پائیوں کے سر ہانے رکھوادی ہیں تاکہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اس کا مطالعہ کریں۔

آ پعندالملاقات ہمیشہ کھانا کھانے پر مجبور کرتے۔ جب میں آخری بار ملاقات کے بعدروانہ ہونے لگا تو فر مایا کہ ہمارے گھر کے بچے وغیرہ پام ویو جارہے ہیں اور ڈرائیور کو ہدایت کی کہ مجھے دہلی دروازہ اتاردے۔ پھر یام ویوکوٹھی جائے۔اللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

#### 11 ـمؤلف کے تاثرات

آپ کے مناقب کا ہر گوشہ احباب کے تاثر ات سے بے نقاب ہوجائے گا تا ہم کچھ اپنے ذاتی مشاہدات بھی عرض کرتا ہوں۔

مجھے 1928ء سے دارالفضل میں قیام کا موقع ملا۔اس وقت مسجد دارالفضل تغییر نہیں ہوئی تھی اوراس محلّہ کے احباب مسجد نور میں ہی نما زیں ادا کرتے تھے۔اس وقت آپ تینتیس سال کے جوان تے۔ 1947ء تک گویا ہیں سال تک اور آپ کے وصال تک گویا چونتیس سال مجھے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ 1937ء میں ازراہ ذرہ نوازی سیدنا حضرت خلیفۃ اُس اثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اسٹینٹ پرائیویٹ سیکرٹری اور 1938ء میں اسٹینٹ پرائیویٹ سیکرٹری اور 1938ء میں ہرائیویٹ سیکرٹری مقرر ہوا۔ چارسال تک سفر وحضر میں خاندان حضرت میں موعود سے گہرا رابطہ رہا۔ میں نے حضرت میاں محمد عبداللہ خاں صاحب میں کبروافتخار کی بجائے بے تکلفی اور انکسار ہی دیکھا۔ وقار کے خلاف کوئی بات نہیں پائی۔ فخر الدین ملتانی اپنی بدعملی سے جماعت سے خارج ہوا۔ سیر حبیب اللہ شاہ صاحب اور وہ غالبا ہم جماعت رہ چکے تھے۔ اس وجہ سے ذاتی مراسم رکھتے تھے۔ سیر حبیب اللہ شاہ صاحب اور وہ غالبا ہم جماعت رہ چکھی بجوائی تھی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیرصاحب کے پاس بجوایا۔ تا چھی کے کرفخر الدین کودوں اور جواب لاؤں۔ اس شقی از لی نے اپنی سیرصاحب کے پاس بجوایا۔ تا چھی کے کرفخر الدین کودوں اور جواب لاؤں۔ اس شقی از لی نے اپنی خواب کی بناء پر پہلے تو معافی ما نگ لی ۔ لیکن اسٹی ہی روز تو بہ سے انجراف کر کے شقاوت کا ہمیشہ کیلئے شکار ہوگیا۔ سیدصاحب اس وقت دار الحمد میں آپ کے پاس تھے۔ شدیدگری کا موسم تھا۔ خاکسار حاضر ہوا تو آپ نے نور اُسٹیٹر میں میں تو سے میری تواضع کی۔

حضورسال میں دوبارسندھ کی اراضی کے معائنہ کیلئے تشریف لے جاتے تھے اور خاکسار کو دفتر پرائیو بیٹ سیکرٹری میں کارکن ہونے کے وقت حضور کی خدمت میں رہنے کا موقعہ ملا۔ اردگر دکے احمدی احباب اپنی شکایات لے کر پہنچتے ۔ لیکن مرحوم کے حسن انتظام اور فیاضانہ سلوک کے متعلق احباب کورطب اللیان یایا۔

آپ کی خواہش پر 1945ء میں خاکسار نے آپ کی صاحبز ادی کوایک ڈیڈھ ماہ پڑھایا آخری روز بلا مطالبہ آپ کی طرف سے مجھے مناسب معاوضہ مل گیا۔ آپ کے والد ہزرگوار کی وفات پر جنازہ اٹھنے سے پہلے تعزیت کنندگان کی مجلس میں آپ نے ان کی سیرت کے متعلق بہت سے ایمان افزا واقعات سنائے۔ جس سے میرے دل میں بشدت تحریک ہوئی کہ ان کے زریں سوانح قلمبند کروں۔ چنانچہ چنددن کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا با وجود یکہ میں نے مضمون نولی یا تالیف کروں۔ چنانچہ چنددن کے اندر میں رکھا تھا۔ کہ آپ کیلئے میام قابل توجہ ہوتا لیکن آپ نے بلاتا مل میری درخواست قبول کرلی۔ گویا حوصلہ افزائی فرمائی اور عصر کے بعد کا وقت مقرر کردیا۔ غالبًا ان ایام میں بھی آپ نظارت علیا میں کام کررہے تھے۔ وقت مقررہ پر خاکسار حاضر ہوتا۔ آپ دارالسلام کے

باغ میں ٹہلتے ہوئے روایات و واقعات سناتے۔ بعض دفعہ ازخود بھی سوالات کر لیتا۔ اور جوابات کے خضرنوٹ لے لیتا اور گھر پر تفصیلاً قلم بند کر کے اگلے روز سنا دیتا۔ آپ میں میں نے بزرگا نہ شفقت اور برا درانہ بے لکفی پائی۔ آپ کی ملاقات سے مجھے سکون قلب حاصل ہوتا۔ کافی دنوں تک بیسلسلہ جاری رہا۔ ایک بار جامعہ احمد رہے سے جہاں میں لیکچرارتھا گزرتے ہوئے آپ نے مجھے اگلے روز فارغ کھنٹی میں بمعیت مکرم ملک غلام فرید صاحب ناشتہ کرنے کو کہا۔ ہم گئے اور ہماری تواضع ہوئی۔ گوآپ سی ضرورت کے ماتحت صبح ہی قادیان سے باہر سفر پر چلے گئے تھے۔

میری اہلیہ امنہ اللہ بیگم صاحبہ سناتی ہیں۔ کہ میں قادیان سے پاسپورٹ پر پاکستان گئی واپسی پر لا ہور میں ایک دن قیام ضروری تھا۔ میرے عرض کرنے پر کہ جو دھامل بلڈنگ میں قیام کا مناسب انتظام نہیں۔ حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ نے بخوشی اجازت دے دی تھی کہ ان کے پاس رتن باغ میں تھہر جاؤں چنانچہ میں بچوں سمیت پنچی۔ تو پہلے محترم میاں محمد عبداللہ خاں صاحب سے ملاقات میں تھہر جاؤں چنانچہ میں بوگئی۔ آپ نے اسی وقت ایک کمرہ کا انتظام فرمادیا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے نواب مبار کہ بیگم صاحبہ سے نہ بھی یو چھا ہوتا۔ تب بھی آپ کے قیام کا انتظام میں کردیتا۔ باجود یکہ اسلوک کیا۔ ان سے نہ بھی یو چھا ہوتا۔ تب بھی آپ نے باصرارمہمان نوازی کی۔ اور بہت شفقت کا سلوک کیا۔ ان دنوں ابھی آپ بہیوں والی کرسی پر کمروں میں گھو متے تھے۔ اسی طرح حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ نے بھی مہمان نوازی کی۔ فَجَوَ الْھُ مُ اللَّهُ اَحْسَنَ الْجَوَ اَء

خاکسار 1955ء میں جبکہ کرکٹ کے موقع پر پرمٹ کھلے قادیان سے لا ہور پہنچا۔ آپ سے رتن باغ میں ملا قات ہوئی۔ بغیر میرے عرض کرنے کے آپ نے اصحاب احمد کی مالی حالت کے معلق فکر مندی ظاہر کر کے فرمایا کہ میں آپ کو بعض افراد کے پاس لے چاتا ہوں اور انہیں خریداری کی تخریک کرتا ہوں۔ چنا نچہ آپ موٹر میں بعض احباب کے پاس لے گئے ایک جگہ پہنچتے ہی آپ نے ڈب میں سے کورا مین لے کر پی لی حالا نکہ آپ کی بیحالت تھی کہ آپ فرماتے تھے میں ابھی چند منٹ دیا دہ کھڑ انہیں ہوسکتا۔ کہ دل کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے اور کورا مین میں ساتھ رکھتا ہوں۔ جب بھی ذرا خطرہ محسوں کروں پی لیتا ہوں۔ آپ با وجود صحت کی کمزوری کے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے خطوط کا جواب عنایت فرماتے تھے۔ اپنے والد ماجد کی طرح آپ کی املاء بہت دکش ہوتی تھی۔ ایک وفحت کرنے کیلئے ایک دفعہ آپ نے میری امداد کی خاطر مجھ سے اصحاب احمد کی پچھ جلدیں فروخت کرنے کیلئے ایک دفعہ آپ نے میری امداد کی خاطر مجھ سے اصحاب احمد کی پچھ جلدیں فروخت کرنے کیلئے

لیں اور با قاعدہ ان کا حساب تحریر فرماتے اور ان تمام کی قیمت ارسال فرماتے رہے۔ 1960ء میں عید الاضحیہ کے اگلے روز خاکسار تا یا جان حکیم دین محمد صاحب کی معیت میں ماڈل ٹاؤن میں کوشی دار السلام پہنچا۔ دواڑھائی گھٹے کے بعد بارڈر عبور کرکے قادیان آنا تھا۔ ملاقات ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک روایت آپ کو دیئے کیلئے رکھی ہوئی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ حضرت مسے موعود نے میرا رشتہ اپنی صاحبز ادی محتر مہ سے پہند کیا تھا۔ اور ایک مقفل صندو فی منگوا کر وہ روایت عنایت فرمائی۔ پھر کھانا کھایا اور اجازت عامل کی۔

21 یا 22 جولائی 1961ء کومختر مصاحبزادہ مرزامنیراحمدصاحب سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس لئے آپ اس دفعہ پہاڑ پر نہیں گئے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ حسب معمول آپ کسی پہاڑ پر گئے ہوں گے۔ اس لئے آپ سے ملاقات کا موقعہ نہیں نکالاتھا۔ چند گھنٹے بارڈ رعبور کرنے میں باقی تھے لیکن میرا دل آپ سے ملاقات کیلئے بیقرارتھا۔ چنا نچہ موٹر رکشا پر خاکسار آپ کے پاس پہنچا۔ میں نے آپ کونہایت کمزور پایا۔ کلے پیچکے ہوئے تھے۔ میں دیکھ کر بہت جیران ہوا۔ آپ نے بھی اپنی صحت کی شدید خرابی کا ذکر فر مایا اور خاکسار اجازت لے کرواپس چلا آیا۔ یہ میری آپ سے آخری ملاقات تھی۔

آپ نے خاکسارمؤلف کے ایک خط کے جواب میں دسمبر 1957ء میں رقم فر مایا اس سے آپ کی اپنے انجام بخیرا ورا ولا دا حباب کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی شدیدخواہش کاعلم ہوتا ہے۔ رقم فر مایا:۔

 جوجا تا ہے وہ اپنا قائم مقام چھوڑ کرنہیں جاتا۔اس نظارہ کودیکھے کردل بیٹھ جاتا ہے۔اور خیال آتا ہے کہ جماعت کا کیا ہے گا۔لیکن صرف الله تعالیٰ کے وعدے ہیں جوڈ ھارس بندھار ہے ہیں۔ دعاؤں کی اس وقت بہت ضرورت ہے.....'

## 12 ـ بيان ثا قب صاحب

اخویم مولوی محمد احمد صاحب ثاقب (یروفیسرجا معداحمدیدر بوه) تحریر کرتے ہیں: ۔

تقسیم ملک کے بعد جب آپ ناظراعلیٰ کے طور پر جودھامل بلڈنگ میں کا م کرتے تھے مجھے آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملا۔ اور اس قلیل مدت میں ایسی باتیں دیکھنے میں آئیں جو آپ کی علوشان ،سخاوت اور تقو کی کی منہ بولتی تصویر ہیں۔

حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مکرم سید داؤد احمد صاحب (حال پر شپل جامعہ احمد بدر بوہ) کو تعلیم دیتا تھا۔ کہ ایک روز حضرت میاں صاحب موصوف نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں نے شنید کے مطابق آپ کو پایا اور آپ کی سادگی ، محبت اور ہمدر دانہ گفتگو نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ کام معمولی تھا جو میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق سرانجام دیا۔ لیکن آپ بھی بھی مجھے دفتر میں بلا لیتے۔ پر سش احوال فرماتے اور ہر قتم کی مالی اور دفتر می امداد کا یقین دلاتے ایک روز آپ نے مجھے دیا اور فیر میرے انکار کے باصرار مجھے دیا اور فرمایا کہ آپ لوگ قادیان سے بے سروسا مانی کی حالت میں آئے ہیں۔ضرورت ہوگی۔ آپ تاکید فرماتے رہتے کہ بھی گھر پر آجایا گروں اس طرح تعلق قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ آپ موسم کے مطابق مشروب سے تواضع فرماتے اور محتف مسائل پر گفتگو فرماتے۔

حضرت امیر المومنین ایده الله تعالی نے فر مایا کہ جن احباب نے افراد خاندان حضرت مسیح موعود کو خوض دیئے ہوئے ہیں۔ وہ وصولی کیلئے قضاء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں قضاء کے فیصلہ جات کے بعد میں وصولی میں مدد دوں گا۔ چنا نچہ بعض افراد نے حضرت مرحوم کے خلاف دعاوی کئے۔ چونکہ مرکز ربوہ میں منتقل ہو چکا تھا۔ لیکن آپ لا ہور میں تھے آپ نے مجھے ریکارڈ مہیا کیا۔ جس میں رقوم کی وصولیوں وغیرہ کے اندرا جات تھے۔ اور فر مایا کہ گوسرکاری قانون کے مطابق یہ لوگ دعوی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں قرض اُتا ردوں۔ ریکارڈ کے مطابق جن کے دعاوی

ہوں اتنی اتنی رقوم کا آپ میرے مختار کے طور پر اقرار کریں۔ تا کوئی شخص رقم سے زائد کا فیصلہ نہ حاصل کر سکے اور نہ کسی کا حق مارا جائے۔ جن لوگوں نے لحاظ کیا ہے اور دعویٰ نہیں کیا میں بھی ان کا لحاظ کر کے پہلے انہیں ادائیگی کروں گا۔ چنانچہ براہ راست ادائیگی کے اندرا جات مجھے دکھائے اور دعاوی کی ڈگریاں ہونے پر چونکہ آپ ساری رقوم کیمشت ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ اس لئے آپ نے نظارت امور عامہ کے ذریعہ سالانہ رقم ادا کرنی شروع کی۔ جو نظارت بحصہ وسدی قارضین کوا دا کر دیتی۔ آپ اکثر بڑی حسرت سے کہتے کہ دعا کریں اللہ تعالی مجھے توفیق دے کہ میں تا پنی زندگی میں ادا کر دوں مجھے ان کا بہت فکر رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کیلیف پنچے۔ 0

آپائی احباب سے خاص ہمدردانہ سلوک فرماتے تھے۔ میرے بڑے لڑے نے (جواب بفضلہ انجینئر ہے) ایف ایس سی اعلیٰ نمبروں پر پاس کر کے یو نیورسٹی سے وظیفہ حاصل کیا۔ عزیز کی دنہانت کی وجہ سے اکثر اقارب واحباب اسے انجینئر نگ کالج میں داخل کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ لیکن میری بے بضاعتی بڑی روک تھی۔ بعض ڈراتے کہ انجینئر نگ کالج میں پڑھا ناغریب آدمی کے لیکن میری بے بضاعتی بڑی روک تھی۔ بعض کہ ایس کی بات نہیں۔ ابتدائی اخراجات کی رقم الملیہ کے زیورات کی فروخت سے بھی مہیا نہ ہوسکی۔ آپ سے مشورہ پوچھا تو وہاں داخلہ دلانے کی نہایت تاکید کی اور فرمایا۔ اللہ تعالی خودا سباب مہیا کردے گا اور بہت سی مثالیں دے کر بتایا۔ کہ ان لوگوں نے تھی ترشی میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور بعد میں خوشحال ہوگئے۔ بیدریا فت کرکے کہ رقم داخلہ میں ابھی دوصد روپید کی کی ہے بیر قم عنایت فرمائی۔ اور دوسال تک بیس روپے ماہوار کی امدا دفر ماتے رہے۔ فَجَوَ اَوْ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ الْدَوْرَاءِ اللّٰہ اَحْسَنَ الْجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ اللّٰہ اَحْسَنَ النّٰجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ اللّٰہ اَحْسَنَ النّٰجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ اللّٰہ اَدُ حَسَنَ النّٰجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ اللّٰہ اَدُ حَسَنَ النّٰجَوَ اَءِ وَ اَحسَنَ اللّٰہ اَنْ فَیْ جَنّا بَ النَّعیٰہے۔

اگر چہ آپ کے والد ما جداور آپ عمر بھر سلسلہ کی مالی خدمت کرتے رہے۔لیکن آپ کے دل میں میرٹ پتھی کہ زندگی کے بعد بھی آپ کا بچھ مال دین کی خدمت میں صرف ہوتا رہے۔ایک دفعہ آپ نے مجھے بذریعہ خط لا ہور بلوا کر فر ما یا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اور تحریر کر دہ وصیت دکھائی اور میرامشورہ طلب کیا اور اسے بڑی فراخد لی سے قبول فر مایا اس وصیت میں مرقوم تھا کہ جائیدا دمیں سے ایک لا کھر و پیلیمیر مساجد کیلئے دیا جائے۔اور اراضی کی آمد کا ایک حصدا دائیگی قرض کیلئے مخصوص

ن مکرم ملک غلام فریدصا حب فرماتے ہیں۔ کہ آپ کے تمام قرض بے باق ہو پکے ہیں جو وفات کے وقت باقی تھے۔حضرت بیگم صاحبہ نے خاص توجہ سے ادا کر دیئے۔

کیا تھا۔ آپ کے دل میں جواسلام کی محبت کوٹ کو بھری ہوئی تھی اور جو در د آپ کے دل میں موجز ن تھاوہ اس وصیت سے ظاہر تھا۔ آخر تک آپ اسی عشق اور محبت الہی پر قائم رہے۔

قرآن مجید ہے آپ کو والہا نہ عشق تھا۔ اور آپ حضورا یدہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کبیر نہایت شوق اور محبت سے پڑھتے تھے۔ ایک بار مجھے بلا کر فرمایا کہ میں ایک قیمتی خزانہ سے محروم ہوں مجھے مہیا کریں۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد دستیا بنہیں۔ کہیں سے مہیا کریں۔ میں ربوہ سے اپنی جلد لے کر حاضر ہوا۔ جب میں نے اس کا مدید لینے سے انکار کیا۔ تو آپ نا راض ہوئے اور باصرار دیا۔

#### 14-13\_ دواحباب كابيان

آپ کی اراضی پر کام کرنے والے منشی فضل الدین صاحب شاہ پوری بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام مہمانوں کی تواضع اعلیٰ کھانوں، گوشت، مرغ اور انڈوں سے کرتے تھے۔ ہم غریبوں کوایسے کھانے کھلاتے جوہم نے کبھی نہیں کھائے ہوتے تھے۔

اخویم محمد احمد صاحب انور حیدر آبادی ایم اے کارکن تعلیم الاسلام کالج ربوہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ کہ مرحوم کسی ملاقاتی کو بغیرتواضع کے نہ جانے دیتے تھے۔

# 15 ـ تاثرات مرزاعبدالحق صاحب

مرحوم کے تدین واکرام ضیف وغیرہ کے متعلق پینیس سالہ تجربہ جناب مرزاعبدالحق صاحب ایڈ ووکیٹ (امیرصوبائی سابق صوبہ پنجاب وصدرگران بورڈ) ذیل کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں:۔
''آپ اللہ تعالی کے فضل سے بہت خوبیوں کے مالک تھے آپ نے ایک امیر گھرانہ میں نازونعمت میں پرورش پائی لیکن دل کے بہت غریب تھے۔اس عاجز کے ساتھ آپ کے تعلقات 1926ء کے قریب شروع ہوئے۔ جب اس عاجز نے گورداسپور میں کام شروع کیا اور ہر ہفتہ قادیان جایا کرتا۔ ایک نوابزادہ میں اوراس عاجز میں بڑافرق تھا لیکن آپ نے بھی اس فرق کا احساس نہ ہونے دیا اور ہمیشہ عالی حوصلگی اور حددرجہ حلم کا معاملہ کیا۔

آ پان ہزرگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ پر زندہ ایمان ہوتا ہے اوراس کے آستانہ کے ساتھ اپنی ساری حاجات کو وابستہ کر دیتے ہیں۔ آپ ہر معاملہ میں سب سے اول دعا کی طرف

رجوع کرتے اور اپنے دوستوں کو بھی نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی درخواست کرتے۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے آپ کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ آپ دعاؤں میں بہت تضرع اور زاری سے کام لیتے تھے۔

آپاللہ تعالیٰ کے احسانات کا بڑا مزالے کر ذکر کرتے رہتے۔حضرت مسے موعود علیہ السلام کی لخت جگر سے آپ کی شادی نے خاص طور پر آپ میں جذبات تشکر وامتنان پیدا کئے۔ کئی دفعہ آپ اظہار شکر میں آبدیدہ ہوجاتے۔ آپ ہمیشہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے آپ پر دونوں طور سے بڑے فضل فرمائے ہیں دینی طور سے بھی اور دنیوی لیاظ سے بھی۔

آپ کی صالحیت عنفوان شاب سے ہی آپ کے چہرہ پر پورے طور سے نمایاں تھی آپ کے تقویٰ کا اظہار آپ کے ہرکام سے ہوتا۔ میں نے ہمیشہ آپ کوتقویٰ پر قائم دیکھا۔ ذَالِکَ فَضُلُ اللّٰهِ يُوْتِيهُ مَنُ يَّشَآءُ۔

آپ مہمان نوازی کا اعلیٰ جذبہ رکھتے تھے۔ جب بھی ملتے یہی خواہش فرماتے کہ ساتھ چلیں اور چائے یا کھانے میں شریک ہوں۔ قادیان میں میں عام طور پرشہروالے نئے مہمان خانہ میں رہتا تھا۔
آپ اس زمانہ میں حضرت خلیفۃ اُس الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی کوشی دارالجمد میں اقامت پذیر تھے۔
ایک مرتبہ آپ نے میرا سامان و ہیں منگوالیا۔ مہمان نوازی کا پوراحق ادا فرماتے۔ ایک شام کو میں گورداسپور سے آیا تو سردی زیادہ تھی۔ جھے گرم جرابوں کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور آپ کیلئے یہ بات جائے تھا ہیں۔ خود اسپور سے آیا تو سردی زیادہ تھی۔ جھے گرم جرابوں کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور آپ کیلئے یہ بات میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں ڈالنی ہیں۔ میں نے ہر چندا نکار کیا لیکن آپ کی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں ڈالنی ہیں۔ میں نے ہر چندا نکار کیا لیکن آپ کی بات مانی پڑی اور آپ نے خود وہ جوڑا اس عاجز کو پہنایا۔ یہ عجیب شفقت اور عاجز کی کا اظہار تھا۔
بات مانی پڑی اور آپ نے خود وہ جوڑا اس عاجز کو پہنایا۔ یہ عجیب شفقت اور عاجز کی کا اظہار تھا۔
عذر کیا۔ کہ چونکہ سلسلہ کے بعض کا م میر سے سپر دہیں۔ اور دوستوں کو دور آنے میں نکلیف ہوتی عظر کیا۔ کہ چونکہ سلسلہ کے بعد میں ہی واپس جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے بہت تامل کے بعد میں بہت خوش میں جانے تو ایا سلسلہ جاری رہا اور اس میں بہت خوش میسوں کرتے۔

آپ دینی کاموں میں خوب حصہ لیتے۔ چندہ بہت بڑھ چڑھ کردیتے اور یقین رکھتے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کشائش عطافر ما تا ہے۔ پاکتان میں آجانے کے بعد آپ ایک بڑا لمباعرصہ بیار ہے۔
لیکن اس میں بڑے صبر اور رضا برضائے الٰہی کا نمو نہ دکھایا۔ اس طویل بیاری میں حضرت بیگم صاحبہ نے آپ کی جو بے حد خدمت کی۔ اس کا آپ کی طبیعت پر بہت ہی گہر ااثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحتیں ہوں اس پر اور س کے اہل وعیال بر۔ آمین'

### 16\_بيان مختارعام

آپ کی اراضی سندھ کے مختار عام منثی عزیز احمد صاحب ساکن موضع پھیرو چپی نز د قا دیان کا بیان وقیع ہے کہ حضرت مرحوم کے خلوت وجلوت اور سفر وحضر میں آپ کے حالات انہیں مدت مدید تک بنظر غائز جائز ہ لینے کا موقع ملا منشی صاحب کا اس خاندان سے 21-1920ء سے تعلق ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں:۔

'' حضرت میاں صاحب کی شکل جوانی میں بھی مومنا نہ تھی۔ پابند شریعت، منکسر المزاج، مسکراتے ہوئے بات کرنے والے، صاف بات کہنے میں نڈر، صاف گو، سادگی کا بیعالم کہ اگر کوئی پیچیدہ بات کرے تواس کی پیچیدگی کو شبحے ہی نہ سکتے تھے۔ دو تین بجے بیدار ہوجاتے اور تہجد نہایت خشوع سے اداکر تے۔ بعد فراغت اذان تک کیلئے استراحت فرماتے۔ نماز فجر باجماعت اداکر کے پھر کچھ عرصه آرام فرماتے اور پھر ناشتہ سے پہلے یا بعد بالالتزام تلاوت فرماتے۔ ایک دفعہ آپ مسجد نور بھر کچھ عرصه آرام فرماتے اور پھر ناشتہ سے پہلے یا بعد بالالتزام تلاوت فرماتے۔ ایک دفعہ آپ مسجد نور بھی معنا نامہیا فرماتے۔ آپ کا بیاس سادہ ہوتا تھا۔ شلوار قبیص اور شیروانی اور مشہدی کٹی اور سفر میں اکثر برجس اور افسران سے ملاقات کے وقت بہترین برجس زیب تن فرماتے جس سے آپ کا رعب اور وجا ہت دوبالا ہوتی۔ ایک دفعہ آپ مع اہل بیت صبح سیر سے واپس لوٹے تو ایک معمر محض نے جس کے کپڑے میلے کھیا ور اسرار کیا کہ وی سے آپ کا ہا تھو پکڑے درکھا اور اصرار کیا کہ وہ معانقہ کریں گے۔ چنا تیجہ اس خاطر کہ ان کی دل شکنی کا جو۔ آپ نے ان کی بات مان کی در شکنی کا خیال کر کے ہر ملاقاتی کو فوراً ملاقات کا وقت دیتے۔ آپ کی شدید علالت میں الصرار کیا کہ میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ بیت فرمایا کہ میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ بیت از میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔ تور میا دوئی در میں ایک میں اس وقت نہیں بل سکتا۔

لیکن پھر مجھے بلا کرکہا کہ ملاقات کرا دومبادا دل شکنی ہو۔ وفات کے سال آپ نہایت کمزور ہو چکے سے ۔ بعض اوقات آپ ٹھا تو کر نے کے قابل بھی نہ ہوتے ۔ ایک بزرگ آئے جوا قارب میں سے بھی تھے اور بے تکلف بھی اور نبض دیکھ کر کہنے لگے کون کہتا ہے آپ بیار ہیں ۔ فر مایا بخار نہیں بلکہ دل کی تکلیف ہے ۔ آپ نے باوجود تکلیف کے نہ برا منایا۔ نہ معذرت جا ہی آخر حضرت بیگم صاحبہ کے تمہر امنایا۔ نہ معذرت جا ہی آخر حضرت بیگم صاحبہ کے کہنے بر میں نے ملا قاتی کورخصت کیا۔

یتائی ، بیکسوں ، غرباء اورغریب طالب علموں کی مالی مدد کرتے۔ اقارب اور پڑانے خدمتگاروں سے حسن سلوک کرتے۔ آپ بلند پا یہ مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ حضرت مولوی شیر علی صاحبؓ، حضرت میر محمد اسلاق وغیر ہم گیارہ احباب کوٹھی حضرت میر محمد اسلاق وغیر ہم گیارہ احباب کوٹھی دارالسلام میں آئے۔ آپ نے انہیں بٹھلا یا اور گرمی کے باعث پانی متگوایا اور اندر پیغام بھوایا کہ دارالسلام میں آئے۔ آپ نے انہیں بٹھلا یا اور گرمی کے باعث پانی متگوایا اور اندر پیغام بھوایا کہ وراصل بارہ افراد کے لئے کھانا بھوادیں۔ ان احباب کے انکار پر اصرار کے باوجود کھانا کھلایا۔ دراصل تو اضع میں آپ کے اہل بیت کا پورا تعاون آپ کو حاصل تھا۔ اس موقع پر میں حیران تھا کہ سارا کھانا تو تناول کرنے کیلئے جاچکا ہے۔ اب اتنی جلدی کھانا کیسے ملے گا۔ لیکن کھانا جو چندمنٹ پہلے اندر بھیجا گیا تھا۔ جوں کا توں مع اچار، چٹنی، مربہ، دہی ، مکھن، شکر آگیا۔ معلوم نہیں آپ کے اہل بیت اور کیا تھا۔ جوں اورخاد مات وغیرہ نے کیا کھایا ہوگا۔

میں 50-1949ء میں سندھ سے آپ کی عیادت کیلئے آیا۔ آپ نے ناشتہ منگوایا۔ مٹھائی وغیرہ کے ساتھ ایک پیالہ میں چائے آئی۔ آپ احساسات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ فر مایا۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پیالہ میں چائے کیوں دی ہے۔ بات بیہ کہ ہم قادیان سے کچھ نہیں لاسکے۔ یہاں صرف ایک سیٹے خریدا ہے جو خالی نہیں اس میں بیگم صاحبہ کا ناشتہ رکھا ہے وہ ساری رات میری تیمار داری کرکے اے سور ہی ہیں۔

آپ کوصدر انجمن احمد یہ کیلئے خرید اراضی کیلئے سندھ بھجوایا گیا۔ آپ نے اس ذمہ داری کو نہایت محنت اور جانفشانی سے سرانجام دیا۔ بعض دفعہ بیس بچیس میل روز انہ اونٹ پر سفر کرنا پڑتا۔
میں سوچتا کہ میں تھک کر چور ہوگیا ہوں نہ معلوم آپ جیسے ناز پر وردہ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ نے میس سوچتا کہ میں تھک کر چور ہوگیا ہوں نہ معلوم آپ جیسے ناز پر وردہ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ نے میسلہ کا خرچ مجمعی تکی محسوس نہیں کی۔ بلکہ بلا ناغہ تبجد پڑھتے۔ فرماتے کہ جماعتی کام ہے اس لئے سلسلہ کا خرچ نہایت کفایت سے ہونا جا ہے۔ سا دہ غذا پر قناعت کرتے ایک دفعہ مرکز سے آمدہ ایک ذمہ دار

دوست کے ساتھ کرا چی حکام سے ملا قات کیلئے گئے۔ سفر میں اس دوست سے میں نے ذکر کیا کہ کھانا ہوٹل سے لانا ہے۔ انہوں نے اس کی بجائے ریفریشمنٹ میں آرڈر دے دیا اور بیرا سے جھگڑا کیا کہ فلاں چیز باسی تھی۔ میں بل نہیں ادا کروں گا۔ آپ نے بل ادا کر دیا اور ان سے فر مایا کہ میں تو اسی لئے معمولی غذا پر اکتفا کرتا ہوں کہ ایک تو سلسلہ کا خرچ کم ہود وسرے اس طرح کے لوگوں سے واسطہ نہ پڑے۔

خریداراضی کی تکمیل کے بعد پہلے احمد آباداسٹیٹ میں گندم کی کاشت کرائی گئی۔اس طرح آپ
کوئی ماہ وہاں قیام کرنا پڑا۔ آپ موسم گرما کا بستر لے کر گئے تھے اور اس خیال سے کہ جلد چلے جانا
ہے موسم سرما کا بستر تیار نہ کروایا۔لیکن سردی اُئر نے سے آپ کو تکلیف ہور ہی تھی ایک روز میں نے
اپنی توشک وغیرہ بستر کے نیچے ڈال دی۔ اس رات فرمایا کہ اب سردی کم ہوگئ ہے۔ روائگی کے
وقت بستر بندھوانے گئے تو انہیں علم ہوا کہ اس توشک کی وجہ سے سردی میں کمی آئی تھی اور متاسف
ہوئے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہوگی ہوگی۔

آپ نے ساڑھے پانچ ہزارا یکڑاراضی ضلع نواب شاہ میں حاصل کی تھی۔ لیکن حضورا یدہ اللہ تعالی کے ارشاد پر آپ نے اس کا تبادلہ کرا کے نفرت آباد والی اراضی حاصل کی اور جس دوست کومینیجر مقرر کیا انہیں فر مایا کہ میر ہے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اگر آپ میراحق کسی کو یا کسی کاحق مجھے دیں گے تو بارگاہ الہی میں آپ ذمہ وار ہوں گے۔ اس فتظم دوست کو بعض شرائط کے پورا کرنے پر سولہواں حصہ دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ شرائط نہ پوری ہوئی تھیں۔ اس بناء پر عدم استحقاق کامشورہ بعض احباب دیتے تھے۔ لیکن آپ نے پھر بھی اپناوعدہ پورا کردیا۔

1956ء میں آپ نے سفر سندھ الی حالت میں کیا کہ اپنا تا ہوت تیار کروایا اور پاس رکھا مجھے کھا کہ مجبوراً میں بیسفر کرر ہا ہوں۔ اس لئے حیدر آباد پہنچنا اور سفر کے عرصہ میں ہمارے پاس رہیں۔ بیٹم صاحبہ ساتھ ہوں گی۔ چنا نچہ حیدر آباد پہنچ کر میں نے استقبال کیا۔ فر مایا کہ سندھ کا بیہ میر آ خری سفر ہے۔ چونکہ میں چا ہتا ہوں کہ تمام حصہ داروں کو ان کے حصا پنی زندگی میں دے دوں اور بیکام میرے یہاں آئے بغیر مکمل نہ ہوسکتا تھا۔ اس لئے میں آیا ہوں۔ میں اپنا حصہ فروخت کر دوں گاکیونکہ اس سے بہت قلیل آمد نی ہوتی ہے۔ چند دنوں بعد میں نے آپ دونوں سے ذکر کیا کہ بڑی محنت سے آپ نے بیاراضی حاصل کی ہے۔ آپ اسے ٹھیکہ پر دے دیں۔ اس طرح جائیدا دبھی بن

رہے گی۔ چنانچہ دونوں نے بیتجویز قبول کر لی اور میرے ذریعہ ہی ٹھیکہ کی تکمیل ہوئی۔ واپسی پرآپ مجھے لا ہور لے گئے اور ایک ماہ اپنے پاس رکھ کر مجھے واپسی کی اجازت دی اور ایک ماہ میں میرے نام مختار نامہ بھجواتے ہوئے تحریر کیا کہ میں بھروسہ کر کے مختار نامہ بھجواتا ہوں۔ اگر انکار کروگ تو میری پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ سواس وقت سے میرے سپر دیپے خدمت ہے۔

آپ شدید تکلیف میں بھی اُف ، ہائے وغیرہ نہ کہتے ۔ فرماتے حضرت بیگم صاحبہ کومیری تکلیف سے بھی بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ جون یا جولائی 1961ء میں ایک شام آپ کوشد مید پہیٹے در دہوگئ آپ نے اپنے پاس مجھے شہر نے کو کہا ایک ایک منٹ بعد بے چینی سے آپ کروٹ لیتے ۔ بھی ایک کبھی دوسری دوائی استعال کرتے اور فرماتے کہ آبٹ نہ ہو۔ مبادا بیگم صاحبہ بیدار ہوجا کیں ۔ مجھے بار بار کہتے کہ سوجاؤ۔ مجھے بھلا نیند کیسے آتی ۔ بالآخر تین بج آپ کو نیند آئی ۔ تو میں بھی فرش پر پاس ہی سوگیا تا کہ عندالضرورت جلد بیدار ہوجاؤں ۔ پھر نماز فجر کے وقت باہر چلا گیا۔ آپ 8 بج کے قریب بیدار ہوئے تو خادمہ سے میر ے متعلق دریا فت کیا اور فرمایا کہ وہ ساری رات جاگے رہے ہیں اس نے کہا کہ وہ مناری رات جاگے رہے ہیں اس نے کہا کہ وہ ناشتہ کرر ہے ہیں ۔ چند گھٹے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ میری را تیں اکثر ایس گر ایس کے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا اعتبار ہے۔ میں پچ کہتا ہوں کہ ایس حالت میں مجھے اللہ تعالی مہلت میں مجھے اللہ تعالی مہلت مارت میں بھی مصاحبہ کی خواہش ہے تو صرف اور صرف اس لئے ہے کہ مجھے اللہ تعالی مہلت خدمت میں کوتا ہی نہ کی جا بعد اس کے جا کہ میرے بعدان کی خدمت میں کوتا ہی نہ کی جا بعد ان کی خدمت کر کے ان کی خدمت کا بچھ صلدا دا کر سکوں ۔ میرے بعدان کی خدمت میں کوتا ہی نہ کی جائے ۔

میرا چار ماہ قیام رہا۔ آپ اور حضرت بیگم صاحبہ کے منشاء کے مطابق کہ اراضی کا کام ضروری ہے۔ 16 اگست کو مجبوراً میں سندھ روانہ ہوا۔ اور 19 ستمبر کو ربوہ میں آپ کی تا بوت میں زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کواعلی علیین میں جگہ دے اور آپ کے پسما ندگان کا حافظ و ناصر ہو۔ آمین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان حضرت میسے موعود سے والہا نہ عشق تھا۔ شیر خوار بچہ تک کی آپ عزت کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ۔ کہ حضرت والدصا حب کے ذریعہ قادیان سے روحانی تعلق قائم ہوا جبکہ غیراحمدی اقارب لہوولعب میں مشغول ہیں اور دین کی ان کو پرواہ نہیں ۔ حضرت بیگم صاحبہ نے جوآپ کی خدمت کی تھی ۔ آپ اس کے بے حد شکر گزار تھاس کا ذکر کر کے آپ پر رفت طاری ہو جوآپ کی خدمت کی شب وروز کی خدمت اور علاج معالج میں جدوجہد میں کسی قسم کی کمی با وجود جاتی تھی ۔ بیگم صاحبہ کی شب وروز کی خدمت اور علاج معالج میں جدوجہد میں کسی قسم کی کمی با وجود

ڈاکٹروں کی مایوسی کے نہیں گی۔ ہارہ تیرہ سال متواتر چوکسی کے ساتھ خدمت کرنامعمولی امرنہیں۔ میں نے اس پاک جوڑے میں ایک دوسرے سے تعاون، محبت، ہمدردی، احترام وتکریم اور ایثار دیکھا اور ہاوجودا تنے قرب کے اور اس ہارہ میں غور کرنے کے میں فیصلہ نہیں کرسکا کہ دونوں میں سے کس کا پلڑا بھاری تھا۔''

### 17\_ بيان ملك محمر عبدالله صاحب

اخویم ملک محموعبداللہ صاحب سمبر یالوی فاضل کیکچرارتعلیم الاسلام کالج ربوہ بیان کرتے ہیں کہ:۔
'' آپ متمول ہونے کے باوجود بہت متواضع ،خلیق ،مہمان نواز اور ملنسار سے۔ایک دفعہ آپ نے مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہا کہ فلاں آپ کے واقف دوست کے پاس ضروری کام کیلئے آپ کوسیالکوٹ بھجوانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کاروبار کیلئے کہیں باہر ہوں گے۔فرمایا آپ ان کا ایڈریس لے آئیں۔ چنانچے میں لے آیا۔آپ نے تکلیف دہی پر معذرت فرمائی اور مشروب سے ایڈریس لے آئیں۔ چناخچہ میں کا اظہار کر کے فرمایا۔ کہ ایڈریس کی وجہ سے ان صاحب کا حسب منشاء جواب آگیا ہے۔

ایک دفعہ ماڈل ٹاؤن میں مجھے کلیمز کے تعلق میں آپ نے بلایا ہواتھا۔ بعدعشاء ایک ہم جماعت کے آنے کی اطلاع ملی۔ ہماری مصروفیت کے باعث فرمایا۔ صبح ناشتہ پر ملا قات ہوگی اور قیام وطعام کا انظام کروا دیا۔ ناشتہ پر مہمان کے متعلق دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کسی کام سے شہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اطلاع دی ہوتی ۔ یہ تواچھی بات نہیں اسے جانے کیوں دیا۔ جلدی جاؤوہ بس سٹاپ پر ہوں گے۔ چنا نچہ خادم سائیل پر جا کر انہیں لے آیا۔ آپ بہت تیاک سے ملے۔ ساتھ ناشتہ کرایا اور باربار بوچھا کہ آپ ناشتہ کے بغیر کیوں چلے گئے اور پھر گیٹ تک الوداع کہنے ساتھ ناشتہ کرایا اور باربار بوچھا کہ آپ ناشتہ کے بغیر کیوں چلے گئے اور پھر گیٹ تک الوداع کہنے اور غرایا میری گئے۔ وہ صاحب بہت سا دہ اور دیہاتی وضع کے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بوچھا کہ آپ یا دواشت میں اب تک نہیں آئے۔ انہوں نے ہم مکتب ہوئے جا جو کہا ٹھیک ہوگا۔ اس لحاظ سے میں نے خراما والے سے میں اب تک نہیں آئے۔ انہوں نے ہم مکتب ہونے کا جو کہا ٹھیک ہوگا۔ اس لحاظ سے میں نے خطاطر مدارات کی ہے۔

ٹھیکہ دارعلی احمرصا حب ساکن ربوہ کے تعلق میں وکیل نے کہا کہ قا دیان کا نقشہ آبا دی مطلوب

ہے۔ میں نے حضرت مرحوم کا ذکر کر کے کہا کہ وہاں سے مل سکتا ہے۔ باوجود میرے کہنے کے کہ وہ بیار ہیں وہاں دس بجے شب ہم پہنچ سکیں گے۔لیکن انہوں نے کہا کہ معاملہ اہم ہے۔ چنا نچہ ہم چلے بیار ہیں اور شب خوا بی کے کمرہ میں جا چکے ہیں۔ میں اطلاع نہیں دے سکتا۔ لیکن ہماری گھنٹی کی آواز پر آپ نے خادم کو بلا کر دریا فت کیا اور ہمیں بھلانے کو کہا اور کمبل اوڑ ھے لیاس شب میں تشریف لے آئے اور فوراً نقشہ آبادی لا دیا۔اور اصرار کیا کہ ہم وہیں قیام کریں اور صبح ناشتہ کے بعد جائیں۔لیکن ہم کام کی وجہ سے معذرت کر کے واپس آگئے۔''

#### 18\_ بيان مولا نا ابوالعطاء صاحب

محترم مولانا ابوالعطاء صاحب جالندهری بیان فرماتے ہیں۔ کہ'' حضرت مرحوم حاجمتندوں اور غرباء سے بے تکلفی اور جذبہ اخوت سے پیش آتے تھے۔ خدام سلسلہ سے خاص محبت سے ملتے۔ بعد درس بھی دینی مسائل پر گفتگو کرتے اور افاضه علم سے خوش محسوس کرتے ۔ دینی کتب کا مطالعہ کرتے ۔ لباس صاف کیکن نہایت سادہ ہوتا حضرت حافظ روش علی صاحبؓ کی بہت تکریم کرتے اور حافظ صاحب بھی بہت محبت کرتے حے۔ جب ناظر اعلی تھے تو آپ کی بثاثت سے زخمی دل مہا جروں کو مہا جروں کو بہت آرام پہنچا۔ آپ کی گفتگو سے خدا تعالی یاد آتا تھا۔ سِینہ مَا هُمُ فِنی وُجُوْهِ هِمْ کے مطابق ان کے چرہ سے انوار نمایاں تھے۔''

### 19- تاثرات مولوي ظهور حسين صاحب

مرم مولوی ظہور حسین صاحب سابق مجاہد بخارابیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے بچوں
کی دین تعلیم کیلئے لا ہور بلوایا۔ پھر ساتھ ہی سندھ لے گئے۔ موسی تعطیلات کے اختیام کے قریب
فرمایا کہ حضرت بیگم صاحبہ متأسف ہیں کہ اب آپ کے جانے سے درس کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔
نہایت توجہ سے اعلیٰ کھانا بھجواتے اور خیال رکھتے دینی مسائل دریافت کرتے رہتے اس امر کا جوش
رکھتے تھے کہ جس قدر جلدممکن ہوقر ضہ جات سے سبکدوش ہوں۔ فرماتے تھے کہ حضرت خلیفہ اول
رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے مطابق احمدی رشتہ کے حصول کیلئے دعا ئیں کیں۔ ایک پڑھان بزرگ نے
جن سے میں دعا کروا تا تھا۔ خواب دیکھا کہ ایک تین کونوں والا باغ ہے جس کے دوکونے تو سوکھ

گئے ہیں۔مگر تیسرا کو نہ نہایت سرسبز وشا داب اور بھلوں پھولوں والا ہے۔اس کی تعبیر بعد میں سمجھآئی کہ میرے دونوں سگے بھائیوں کی شادیاں غیر احمدی خاندا نوں میں ہوئیں اور وہ اولا د سے محروم رہے۔اور مجھےاللّٰہ تعالیٰ نے اولا د دراولا دعطاکی۔

### 20\_ بيان مولوي نورالحق صاحب

اخویم ابوالمنیر مولوی نورالحق صاحب پر وفیسر جامعها حمدیه بیان کرتے ہیں۔

''اگست 1947ء میں جب قادیان کے ماحول میں سکھ مسلم فسادات شروع ہوئے تو حضور اید ہاللہ تعالیٰ نے خواتین خاندان حضرت میں موعود علیہ السلام کوجن میں حضرت ام المومنین بھی شامل تھیں ۔ لا ہور بھجوادیا۔ اس قافلہ کے ساتھ حضرت میاں عبداللہ خان صاحب ، ملک سیف الرحمٰن صاحب (مفتی سلسلہ)، مولوی مجمہ احمہ صاحب جلیل (پروفیسر جامعہ احمہ یہ)، چوہدری محمہ صلابی صاحب (لا بھر ہرین خلافت لا بھر تیری) کوبھی حضور نے لا ہور بھجوایا۔ کچھ دن بعد حضور بھی لا ہور تشریف صاحب (لا بھر ہرین خلافت لا بھر تشریف) کوبھی حضور نے لا ہور بھجوایا۔ کچھ دن بعد حضور بھی لا ہور تشریف نے آئے اور آپ نے جودھامل بلڈنگ میں اجلاس کر کے صدر انجمن احمہ یہ پاکستان کی بنیا در کھی اور نظر اعلیٰ حضرت مرحوم کومقر رفر مایا۔ خاکسار ناظر آبادی اور رکن انجمن مقرر ہوا۔ اس وقت سے آپ کوقریب سے دیکھنے کا مجھے موقعہ ملا اور آپ کی بعض منفر دانہ خصوصیات نظر آئیں۔

آپ بلانا غدد فتر تشریف لاتے۔اورایک ڈیڑھ گھنٹہ کے اندرروز کا جمع شدہ کا مختم کردیئے۔
ہجرت کے بعد کا قریبی عرصہ جماعت کیلئے بہت ہی نازک تھا۔ قادیان میں توسب دفاتر پوری طرح
قائم ہو چکے تھے۔لیکن ہجرت کے بعد از سرنو اُن کی بحالی کی مثال الیبی ہی تھی۔ جیسے کسی بڑے
درخت کو جو آندھی سے گرجائے۔ کھڑا کر کے اسے پھرتر وتازہ بنانے کی کوشش کی جائے گویا صدر
انجمن کے کام کو قادیان والے کام کے معیار پر پہنچانے اور اس بارہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی فکر
مندی کو دورکرنے کیلئے محنت شاقہ درکارتھی۔آپ نے اس بارہ میں حضور کی امیدوں کو پورا کیا۔

حضور نے دور اندیش سے 1947ء کے فسادات کے آغاز میں ہی صدر المجمن میں موجود احباب کی امانتیں اور ان کے حساب کے رجٹرات لا ہور بجبحوا دیئے تھے اور محاسب وافسر خزانہ مرزا عبد لغنی صاحب کو بھی۔مصیبت زدہ مہاجر امانتیں حاصل کرنے کو بے تاب ہوتے لیکن عملہ ناکافی تھا۔ دفت ہوتی جو نہی کوئی آپ کے پاس آتا۔ آپ فوراً ساتھ ہولیتے۔ اور بعض دفعہ حساب جلدی

میں نەل سکتا ـ تو اپنی شخص ضانت پر روپیه دلوا دیتے تا تکلیف نه ہو ـ ربوه کی اراضی خریدی جارہی تھی۔ آپ مع محتر مہ بیگم صاحبہ جارہے تھے۔ مجھے بھی چلنے کوفر مایا۔ شیخ مسعود رشید صاحب انجینئر مرحوم اینی موٹر برخود ڈرائیوکرتے ہوئے روانہ ہوئے ۔اگلے روز لائل پور میں اپنے بھائی خان مسعود احمدخان صاحب کے ہاں قیام ہوا۔ بوقت تہجد میں بیدار ہوا۔ تو حضرت ممدوح کولوٹا لئے پندرہ منٹ سے منتظر کھڑا یا یا۔فر مایا میں نے بیرخیال کر کے کہآ ہے تبجد کے عادی ہیں۔ یانی نہ یا کریریثان ہوں گے۔ اٹھتے ہی یانی لایا لیکن جگایانہیں کہ تکلیف نہ ہوا ورا نظار کرنے لگا۔ حقیقت ہے کہ ثمر دار شاخ کی طرح جھکنا آپ نے شیوہ بنار کھا تھا۔اسی لئے لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔آپ تحا نُف بھجواتے تھے۔ جودھا مل بلڈنگ میں آپ نظارت علیا کے دفتر میں تشریف فرما تھے اور خاکسار بھی آپ کے یاس ہی بیٹا تھا کہ فرمانے لگے آج میرے معدہ میں کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے دل کو بھی تکلیف ہور ہی ہے۔ پھر نظارت علیا کے کارکن سعیداللّٰہ صاحب کوارشا دفر مایا کہ فوراً گھر سے دوائی لائیں۔ لیکن دوائی لانے میں کچھ دریر ہوگئی تو آپ خود دفتر سے گھر کیلئے نکل پڑے اور جونہی رتن باغ پنچے بیہوش ہوکر گریڑے۔ڈاکٹروں کے آنے پرمعلوم ہوا کہ آپ کودل کا دورہ ہوا ہے۔ڈاکٹری مدایت کے مطابق آپ کو کافی عرصہ تک بستریر آرام کرنایڑا۔لیکن چونکہ دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ بیار ہوئے تھے۔اس لئے بیاری کا سارا عرصہ دینی خدمت شار ہوتا ہے۔ آپ اپنے اہل بیت کی دن رات کی خدمت کا ذکر کر کے شکر گز ار ہوتے ۔ فر ماتے تھے کہ قر آن مجید میں جنتی ہیویوں کے جس قدر اوصاف بیان ہوئے ہیں۔وہ سب آپ میں موجود ہیں۔ مجھے آپ کی شفایا بی کے متعلق خواب آیا۔ ایک بارآپ نے مجھے فر مایا کہآپ کی خواب میری صحت یا بی سے پوری ہوگئی۔

#### 21\_ بيان مولا نامحر جي صاحب

محترم مولا نامحر جی صاحب ہزاروی فاضل (سابق پروفیسر جامعہ احمہ ہے) بیان فرماتے ہیں۔
کہ'' آپ تہجد گزار، مستجاب الدعوات، صحابہ کرام سے تعلقات رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت منشی محمہ اسلمعیل صاحب سیالکوٹی کے پاس گھنٹوں آکر آپ بیٹھتے، دعا کراتے، مشورے کرتے، آپ مخیر طبع تھے۔ ایک شخص کواس کی مالی حالت سنوار نے کیلئے دکا نداری کیلئے بہت سارو پیہ دیا۔ اس سے وہ خرچ ہوگیا اور شرمندگی کے باعث بھاگ گیا۔ آپ کوافسوس ہوا کہ بھاگئے کی اس کوضرورت نہھی۔ چند

سال بعداس سے ملا قات ہوئی۔تو نہایت شفقت سے اس سے پیش آئے جس سے اس کا خوف جا تار ہا۔'' 22 **۔ ماموں زاد بھائی کی نظر میں** 

آپ کے یک جدی نیز ماموں زاد بھائی جناب خان رشیدعلی خاں صاحب مقیم 137 ڈی ماڈل ٹاؤن لا ہور خلف کرنل اوصاف علی خان صاحب مرحوم آپ کے اخلاق عالیہ کے متعلق رطب اللسان ہیں ۔ وہ رقم فرماتے ہیں۔

'' غالبًا 1942ء لیعنی دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ بھائی جان دہلی میں اپنے ماموں کرنل اوصاف علی خان صاحب می آئی ای (والد صاحب مرحوم) کے مکان واقعہ نمبر 17 دریا گئج میں مقیم تھے۔ سیٹھ مالک رام بہت بڑے دولتمند ٹھیکہ دار تھے۔کسی دوست کے ذریعیہ سے بھائی جان سے ان کی ملا قات ہوئی ۔ سیٹھ مالک رام ان کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ خوا ہش ظاہر کی کہ ان کے ساتھ کا روہا رمیں شریک ہوجا ئیں ۔مگر بھائی جان نے سیٹھ صاحب کو کہا کہ وہ اس قتم کے کارو بار کار جمان ہی نہیں رکھتے مگرسیٹھ صاحب ان کے اخلاقی کر دار کی وجہ سے ا تنے متاثر ہوئے تھے کہان کی تمام نثرا بُطا کوشلیم کر کے ان کواپنے ساتھ کاروبار میں شریک کرلیا۔ چنانچہ بھائی مرحوم نے مجھے دہلی بلایا اور آپ کی خواہش کے مطابق اس کاروباری شرکت میں ان کے بعض فرائض کی ذیمہ داری میں نے قبول کرلی۔ گورنمنٹ کوفوجی ضروریات کا سامان مہا کرنے کا کام تھا۔ اور پیرٹ پیانہ پر ہور ہاتھا۔ محکمہ انکمٹیکس کو پیش کرنے کیلئے کاروباری آمدوخرج کے گوشوارے سیٹھ صاحب نے تیار کرنے تھے۔ چنانچہ انکمٹیکس میں کچھ فائدہ حاصل کرنے کے واسطے سیٹھ صاحب نے عام کاروباری فرموں کی طرح کچھاس فتم کا حساب تیار کروایا جوحقیقت سے مختلف تھا اورا نہوں نے انتہائی کوشش کی کہ بطور حصہ دار بھائی جان بھی اس ٹیٹمنٹ پر دستخط کر دیں ۔مگر انہوں نے اس سے قطعی ا نکار کر دیا اور فر مایا کہ انہوں نے اپنی تمام عمرا یک بیسہ بھی اپنے حق کے علاوہ اور نا جائز حاصل نہیں کیا اور وہ اپنے آپ کواس قتم کے نا جائز کا موں کے اہل نہیں یاتے۔ با وجود اس حقیقت کے کہ بھائی جان مرحوم نے اس کاروبار میں کا فی منافع حاصل کیا تھااور آئندہ بھی بہت بڑے منافع کی تو قعات تھیں مگراس وا قعہ کے بعد بھائی جان کی جوبہت پاک باطن بزرگ تھے طبیعت اس کار وہار سے نفرت محسوس کرنے لگی اور چند ہی ایام کے بعد آپ نے اس شرا کت اور کار وبار سے

علیحد گی اختیار کرلی۔

نواب بازیدخاں ان کے اور ہمارے جدامجد تھے اور ہمارے دونوں گھر انے نواب بازیدخاں کی اولا دیں ۔اور پھو پیاجان نواب محمطی خانصا حبؓ کی ایک بہن محتر محسینی بیگم صاحبہ ہمارےایک تا یا صاحب کے نکاح میں تھیں اور بھی بہت سے رشتے آلیں میں مدت سے چلے آر ہے تھے پھو پھا جان کی ایک بہن محترمہ فاطمہ بیگم صاحبہ والد صاحب مرحوم کی خالہ زاد بہن ہونے کے علاوہ والد صاحب قبلہ کی ساس بھی لگتی تھیں۔ چونکہ ہمارے والد کی شادی ان کی سونتلی بیٹی محتر مہ عائشہ بیگم صاحبہ بنت نواب عنایت علی خان صاحب سے ہی ہوئی تھی۔ اور بچین میں جب والد صاحب قبلہ کی دس سال کی عمرتھی ۔ ہمارے دا دا صاحب خان بہاول خان صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔اس وقت پھو پھا جان کی عمر 19 سال کی تھی ۔ چنانچہ والد صاحب کی سریرستی اور تعلیم کی تگرانی محترم پھو بھا جان نے ا پنے خالواور خسر کے انتقال کے فوراً بعدا بنے ذمہ لے لی ان بہت سارے خونی اور جدی رشتوں کے علاوہ نو جوانی کی کیجائی نے دونوں کواس قدرا یک دوسرے سے مانوس اور قریب کردیا تھا اوراس درجہ محبت تھی کہ پھو بھا جان کے ذریعہ سے ہی والدصاحب محترم بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ مالیر کوٹلہ کے افغانوں کے شیروانی خاندان میں صرف حضرت نواب صاحب اور والد ماجد کے دو ہی گھرانے احمدیت پر قائم رہے۔الحمدللہ بہت سے دیگرعزیز احمدی ہوئے تھے مگران کو استقامت حاصل نہ ہوئی اور اکثر نے تعلق حچوڑ دیا۔ یہاں تک کہ قبلہ پھو بھا جان کے سگے بھائی نوا ب سر ذ والفقارعلی خان صاحب مرحوم کے گھر میں بھی احمدیت داخل نہ ہوسکی ۔ حالا نکہ وہ ان کو بہت اہتمام سے بلنغ فر ماتے رہے۔

والدمحترم کی قادیان میں اراضی تھی جو کہ انہوں نے حضرت صاحبز ادہ مرز اسلطان احمد صاحب مرحوم سے خریدی تھی اور سٹیشن قریب ہونے اور شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے وہ زرعی سے سکنی بن گئی تھی۔ اس اراضی کی فروخت کا والد صاحب نے اشتہا ردیا تو معلوم ہوا کہ بھائی جان مرحوم بھی اس کوخرید نے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے یاد ہے اس زمانہ میں ہمارے بھو بھا جان حضرت نواب مجمع ملی صاحب ہے اور سگے حضرت نواب مجمع ملی صاحب ہی بھو بھا بیان کے زکاح میں آئیں) جب والد صاحب کو بھو بھا جان کی بہنوئی بھی یعنی ہماری دوسگی بھو بھا بیان ان کے زکاح میں آئیں) جب والد صاحب کو بھو بھا جان کی بہنوئی بھی اس کی خرد بلی میں ملی ۔ تو وہ اس قدر بے چین ہوئے کہ فوراً قادیان روانہ ہوگئے خاکسار بھی ہمراہ

قادیان گیا۔ان ہی ایام میں بھائی عبراللہ خانصا حب کی بات چیت اراضی کے متعلق ہوئی اور غالبًا ساٹھ ہزار روپیہ میں زمین کا سودا طے ہوگیا اور جہاں تک مجھے یاد ہے بھائی جان نے پچھر قم بطور بیعا نہ دے بھی دی۔ چندروز بعد پھو بھا جان کی علالت تشویشنا کے صورت اختیار کرگئ اور آپ کا انقال ہوگیا۔ پچھ دن ٹھہر کر والدصا حب نے یہ بچھ کر کہ میاں عبداللہ خاں صاحب کی ذمہ داریوں کی نوعیت نواب صاحب کے انقال کے بعد پچھ تنف ہوگئ ہے کہا کہ میاں اگر آپ سودا کو منسوخ کرنا چاہیں تو کرلیں۔ مگر بھائی جان نے فر مایا کہ ماموں صاحب! میں نے یہ سودا جب آپ سے کیا ہے تو چاہیں تو کرلیں۔ مگر بھائی جان نے فر مایا کہ ماموں صاحب! میں نے یہ سودا جب آپ سے کیا ہے تو انشاء اللہ وعدہ کو نبھاؤں گا۔میر بے تو تمام سود نے اللہ تعالیٰ ہر کا میں فائدہ ہی بخشا ہے۔ چنا نچہ حسب وعدہ 1946ء میں بقایار قم اداکر دی اور فر مانے لگے مجھے اس سودے میں بعنیار قم اداکر دی اور فر مانے لگے مجھے اس سودے میں بعنی اور دیا نتداری کی وجہ سے اس سودے میں بخشا ہے۔ داموں پر فروخت کی۔اس طرح خدا تعالیٰ تمام عمران کی نیک نیتی اور دیا نتداری کی وجہ سے ان کوخوب نواز تار ہا۔

میرے چھوٹے بھائی میجر بشیراحمد خان صاحب کومیاں عبداللہ خان صاحب نے حضرت نواب محمیلی خان صاحب کا ایک رؤیا سنایا۔ کہ ایک سڑک پختہ جارہی ہے اور ان کے پانچ کھیت ہیں دو سرٹرک سے مشرقی جانب ہیں جوسو کھ گئے ہیں اور تین جو اس سے بجانب مخرب ہیں۔ وہ سر سبز وشا داب ہیں۔ فرمایا کہ حضرت والدصاحب فرماتے تھے کہ ان پانچ کھیتوں سے اشارہ ان کے پانچ معیوں کے بیٹوں کی طرف ہے جن میں سے تین خدا کے فضل سے سر سبز ہیں یعنی وہ تین جن کو حضرت سے موعوظ بیٹوں کی طرف ہے جن میں سے تین خدا کے فضل سے سر سبز ہیں یعنی وہ تین جن کو حضرت سے موعوظ کے بتایا کہ خاص روحانی اور جسمانی تعلق کا شرف حاصل ہوا۔ عزیز میجر بشیراحمد خان صاحب نے بتایا کہ ایک دن مجھے کہ مر ہے تھے۔ کہ میں نے اپناوجو د در میان سے بالکل ہی مٹادیا ہے اور بیگم صاحبہ جو کہ حضرت میں موعوظ کی سرکت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ محتر مہ بھا وجہ صاحبہ نے 12۔ 13 سال مستح موعوظ کی برکت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ محتر مہ بھا وجہ صاحبہ نے 12۔ 13 سال مستح موعوظ کی برکت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ محتر مہ بھا وجہ صاحبہ نے 11۔ 13 سال مستح موعوظ کی برکت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ محتر مہ بھا وجہ صاحبہ نے 11۔ 13 سال فی زمانہ ملنی دشوار ہے۔ جَد خراہا اللہ کے ایک کے خراہ کی مثال فی زمانہ ملنی دشوار ہے۔ جَد خراہا اللہ اللہ کو کیست کو کہنے کہ کواران کی طویل اللہ کے کہنے کہ کا ایک کو کر کو کو کو کو کو کھوٹر کا کو کھوٹر کیست کی مثال فی زمانہ ملنی دشوار ہے۔ جَد خراہا اللہ کے کہنے کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کے کھوٹر کی کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر

#### 23ـ تاثرات انورصاحب

اخویم مولوی عبدالرحمٰن صاحب انور پرائیویٹ سیکرٹری سیدنا حضرت امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ
'' آپ نے ایک بار ذکر فرمایا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے ہمارا فرض ہے
کہ ایسے قناعت پیند غرباء کا خیال رکھیں جوسوال سے محترز رہتے ہیں۔ ایک روز لا ہور میں ملاقات
ہوئی تو فرمایا کہ بیایک صدروپیے فلاں صحابی کو دے دیں۔ ان کا خطر بوہ سے عرصہ بعد آیا ہے جس
سے مالی تنگی مترشح ہوتی ہے۔

سلسلہ کیلئے سندھ میں خریداراضی کیلئے آپ نے ساری اراضی کا جائزہ لیا۔اور جوکی روٹی اور لی کر ارہ کرتے رہے۔ جھے محمود آباداسٹیٹ میں ایک دفعہ ایک جال ( وَنَ ) کا درخت دکھلا کر فرمایا کہ اہتداء میں مجھے کی باراس درخت کے نیچ بسیرا کرنا پڑا۔سندھیوں کا آپ سے اُنس اس اسم سے ظاہر ہے کہ حضور کی اراضی نواب دی بنی کے نام سے مشہورتھی۔ گویا وہ آپ کے احسانات سے اس قدر دبے ہوئے تھے۔ آپ کی اراضی مجمد آبادا سٹیٹ کے قریب تھی آپ اس اسٹیٹ کی بہتری کیلئے بھی کوشاں رہتے اور مینیجرصا حبان کو تجارب بتاتے رہتے۔ یہ معلوم کر کے کہ اس کی آمدا کی لا کھرو پیہ کوشاں رہتے اور مینیجرصا حبان کو تجارب بتاتے رہتے۔ یہ معلوم کر کے کہ اس کی آمدا کی گئی۔ سے کم ہے۔ آپ نے سلسلہ کے فائدہ کیلئے ایک لا کھرو پیہ سالانہ ٹھیکہ پر لینے کی پیش کش کی تھی۔ پوفت تھیم ملک میں ابھی قادیان میں تھا اور جو دھا مل بلڈنگ میں ایک الگ کرہ آپ نے دلوادیا۔ کا آپ کو علم ہوا۔ تو آپ نے تیلی دی اور جو دھا مل بلڈنگ میں ایک الگ کرہ آپ نے دلوادیا۔ حالانکہ آپ نے اس کی امیدا کی اور خودھا مل بلڈنگ میں ایک الگ کرہ آپ نے دلوادیا۔ ایام میں قریبی اقارب بھی ہمدر دی نہ کرتے تھے اور اس بلڈنگ میں ایک ایک کمرہ میں گئ گئی خاندان رہائش پذیر سے میے۔ میرے آ نے پر فرمایا کچھ برتن موجود ہیں اگر ضرورت ہوتو لے لیں اور متعلیہ کارکن کو کھودیا۔ چونکہ بے سروسامانی میں قادیان سے نگانا ہوا اور خرید کی بھی توفیق نہ تھی اس متعلیہ کارکن کو کھودیا۔ چونکہ بے سروسامانی میں قادیان سے نگانا ہوا اور خرید کی بھی توفیق نہ تھی اس

قادیان کی جدائی کا صدمہ حواس باختہ کرنے کو کافی تھا۔ پھر آپ جو آرام و آسائش سے محروم ہوئے تھے آپ کو قرم ہونا چاہئے تھے۔ لیکن آپ راضی برضا رہتے اور نہایت ولجمعی سے دفتری اوقات کے بہت بعد تک باوجود اعزازی کارکن ہونے کے کام کرتے رہتے فرماتے تھے کہ

جب تک میں کسی معاملہ کوخو د نہ دیکھ لوں اورخو دہی ریورٹ نہ کھوں مجھے تسلیٰ نہیں ہوتی ۔''

## 24\_ایک وکیل کی ناقدانه نظر میں

محترم شیخ نوراحمہ صاحب ایڈووکیٹ لا ہور جو آپ کی متروکہ جائیداد کے تعلق میں آپ کے قانونی مشیر تھے۔ان کی ناقدانہ نظر میں آپ اور آپ کے اہل بیت تقویل کے اعلیٰ مقامات پر فائز یا کئے۔ شیخ صاحب رقم فرماتے ہیں:۔

'' آپ کی وفات حسرت آیات کے صدمہ کو وسیح طور پر انفرادی اور جماعتی سطح پرمحسوں کیا گیا ہے۔ آپ کے اخلاق حمیدہ ، تعلق باللہ اور ہر شعبہ زیست میں متقیا نہ خصائل ایسے امور ہیں کہ جن کی بناء پر بلا تامل کہا جا سکتا ہے کہ ایسے انسان جہانِ حاضر میں بہت کم ہو سکتے ہیں۔ مجھے بحثیت وکیل آپ کی خدمات بجالانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے آپ کے محاسن واخلاق کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنے کا موقعہ غالبًا خاکسار سے زیادہ کسی کو خدما ہوگا۔

1947ء میں قادیان سے جمرت کے معاً بعد حضرت خلیفہ اُسی الیہ اللہ تعالیٰ نے احمد بیہ مجد بیرون دہلی دروازہ میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران افراد جماعت احمد بیلا ہورخصوصاً بعض نو جوانوں کے متعلق ایسے مصیبت کے وقت میں ہے اعتبائی کا روبیہ اختیار کرنے کا ذکر فر مایا۔ میں ان دنوں لاء کا لیے مصیبت کے وقت میں ہے اعتبائی کا روبیہ اختیار کرنے کا ذکر فر مایا۔ میں ان دنوں لاء کا لیے میں متعلم تھا۔ مگر تعطیلات گر ما کے باعث صرف 18 روز پیشتر ایک فوجی افسر کی نوازش سے آرڈ بینس ڈپولا ہور چھاؤنی میں بطور سینئر کلرک دوماہ کیلئے ملازم ہوا تھا۔ حضور پُرنور کی مقدس زبان سے بیالفاظ سنتے ہی دل میں ارادہ کرلیا کہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعدا پی خدمات رضا کا را خطور پر پیش کر دول گا۔ چنا نچہ نماز سے فارغ ہوتے ہی متعلقہ دفتر میں استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا اور جودھا مل بلڈنگ کیزوں گا۔ چنا نچہ نماز سے فارغ ہوتے ہی متعلقہ دفتر میں استعفیٰ لکھ کر بھیج دیا اور جودھا مل بلڈنگ خاکسار نے اپنے کوائف اور ارادہ کا اظہار کیا۔ تو بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے فر مایا۔ کہ خاکسار نے اپنے کوائف اور ارادہ کا اظہار کیا۔ تو بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے فر مایا۔ کہ میر ے ساتھ بھیجا۔ جس نے دفتر کے کمرہ سے نکلتے ہی خدا قا کہا کہ آپ کی ڈیوٹی تو بیت الخلاء میں گی میر ے ساتھ بھیجا۔ جس نے دفتر کے کمرہ سے نکلتے ہی خدا قا کہا کہ آپ کی ڈیوٹی تو بیت الخلاء میں گی جے۔ وہ ایا م اور وقت ایسا تھا کہ میں ایسے مذاق سے مخطوظ ہونے کے موڈ میں نہ تھا۔

نا ظرصا حب نے مجھےفر مایا کہ دوتین چوہڑے لے کرسیمنٹ بلڈنگ کوصاف کرا وَاور چوہڑوں

کیلئے غالبًا دوتین روپے بھی دینے وہاں جاکر دیکھا تو ہر منزل، ہر کمرہ سٹر ھیاں غرض ہر جگہ کو مہاجرین نے واقعی بیت الخلاء بنار کھاتھا اور خوفناک تعفن پیدا ہو چکا تھا۔ خاکسار اور دونوں خاکروبوں نے مل کردواڑھائی گھٹے میں صفائی کی اور پھر دفتر آکرر پورٹ پیش کی۔عین اس وقت اتفا قاً جناب شخ بشیراحمصاحب (جج ہائی کورٹ لا ہور) تشریف لے آئے اور جھے دیکھ کر ندا قاً کہا کہ سنا وَ بھی would be وکیل تمہاراکیا حال ہے۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب جیران سے ہوگئے اور جھے دفتر نظارت علیاء میں واپس کردیا۔حضرت نواب زادہ صاحب کو میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔ تو جھے دفتر نظارت علیاء میں واپس کردیا۔حضرت نواب زادہ صاحب کو میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔ تو آپ خوب بنے مگر ساتھ ہی فر مایا کہ جھے تخت فکرا ورغم لگا ہوا تھا کہ سینٹ بلڈنگ میں غلاظت کے باعث بیچے اورعورتیں کسی بیاری کا شکار نہ ہوجا کیں۔ اب جھے اطمینان ہوگیا ہے اس وقت آپ کا در باغیہم اور جذبات اتفا کا اختلاط بجیب قسم کا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا۔ کہ آپ کے دل و د ماغ پر جہاں داغ ہجرت کا جانگداز احساس مستولی ہے۔ وہاں خدا کے مامور رسول کی تخت گاہ اور راحت کو بیشمن سے دست قدرت کے اڑا نے ہوئے طور کی آسائش و آرام اور بہودی کا جذبہ بھی موجز ن ہے۔

آپ ان دنوں انضباط اوقات کو دفتر میں بالکل کھوظ نہ رکھتے تھے۔ بلکہ ایک لحاظ سے چوہیں گھنٹے کی ڈیوٹی سرانجام دیتے تھے۔ کیونکہ سارا دن مختلف دفتر وں میں مختلف امور کے متعلق سرکاری حکام یا دیگر لوگوں سے ملاقا تیں کرنا پڑتی تھیں اور بھی بھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ کہ ابھی آکر بیٹے ہیں کہ ایک فون آگیا۔ جس کو سنتے ہی پھر چلے گئے یا حضرت اقدیں ایدہ اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز نے کسی ہنگامی کام کیلئے بلوا بھیجا۔ اس طرح عشاء کے وقت تک تو میں نے عموماً آپ کو کام کرتے دیکھا۔ آپ کی طبیعت میں بھیب قسم کا سکون ، خمل ، بردباری ، کیفیت اتقاء، حسن صورت و سیرت ، جذبہ آپ کی طبیعت میں بھیب قسم کا سکون ، خمل ، بردباری ، کیفیت اتقاء، حسن صورت و سیرت ، جذبہ انحوت و ہمدر دی اور مفوضہ فرائض کی سرانجام دہی میں انتھک سعی اور استغراق پایا جاتا تھا۔ اس جگہ ایک اور استغراق بایا جاتا تھا۔ اس جگہ سیاق وسیاق ذکر کر نے کو دل تو نہیں چاہتا۔ کیونکہ تصور کرنے پرصد مسامحسوس ہوتا ہے مگر باعتبار سیاق وسیاق ذکر کر کرنا لازم ہے۔ بعض دفعہ بعض احباب کی طرف سے اعراض و اعتراض ، قلت تعاون اور بے رخی کا نمونہ محسوس اور معلوم ہونے کے باوجود آپ کے حسن عمل اور حسن اخلاق میں فرق نہیں آتا تھا۔ ایسافراد سے پھر بھی برادرانہ انداز اور تلطف سے پیش آتے تھے۔ فرق نہیں آتا تھا۔ ایسافراد سے نور میں رکھنے کے بعد حضرت نواب صاحب نے مجھے ایک اور نواب غالب کی طرف میں دی خصورت نواب صاحب نے مجھے ایک اور نواب غالباً دوتین دن اسینے دفتر میں رکھنے کے بعد حضرت نواب صاحب نے مجھے ایک اور نواب غالباً دوتین دن اسینے دفتر میں رکھنے کے بعد حضرت نواب صاحب نے مجھے ایک اور نواب غالباً دوتین دن اسین دفتر میں رکھنے کے بعد حضرت نواب صاحب نے مجھے ایک اور نواب

صاحب کی خدمت میں بطور معاون ناظر بھیج دیا۔ پید حضرت نواب محمد دین صاحب ہے۔ جوان دنوں ناظر دعوت و تبلیغ تھے۔ اس سے پہلے ان سے تعارف نہ تھا۔ حسن اتفاق سے دونوں نواب صاحبان کا حسن انتخاب عمل میں آیا تھا۔ عمر کے لحاظ سے ایک جوان اور دوسر ہے ضعیف العمر مگر جنون مومنا نہ، فعالیت، جذبہ ایثار اور انتقاب عملی زندگی کے اعتبار سے دونوں میں فرق قائم کرنا مشکل تھا۔ حضرت نواب محمد دین صاحب ساراسا را دن اپنی رفاقت شعار شیور لے کار میں مختلف النوع جماعتی امور کی محمل کے سلسلہ میں متعلقہ دفاتر اور محکمہ جات میں افسران مجاز سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور خاکسار کو ہروقت اپنے ساتھ رکھتے اور ساتھ ساتھ مختلف امور نوٹ کراتے جاتے۔ آپ للہیت اور حسنِ اخلاق اور عشق احمد بیت کا نمونہ تھے۔

تعطیلات کے اختتام پر اور فسادات کی حالت اچھی ہونے پر لاء کالج میں پڑھائی شروع ہوگئ۔ تو اس خیال سے کہ کام کی شدت اور وسعت بھی کم ہو چکی تھی۔ میں نے حضرت نواب صاحبؓ سے مناسب الفاظ میں ذکر کیا۔ تو آپ نے محبت بھرے دعائیدالفاظ میں رخصت کیا۔

وکالت شروع کرنے کے بعد پہلی دفعہ 1950ء میں ایک مقدمہ کے تعلق میں حضرت میاں عبداللہ خان صاحب کی خدمت کرنے کا موقعہ پیدا ہوا۔ آپ ان دنوں شدید بیار اور رتن باغ میں متواتر صاحب فراش رہتے تھے۔ آپ نے اس مقدمہ کے سلسلہ میں بھی اعلی درجہ کے تقوی کا کانمونہ دکھایا۔ یہاں بیدا مرقابل ذکر ہے کہ ان دنوں خاکسار کو بہت دفعہ حاضر خدمت ہونے کا موقعہ ملا۔ دن کا کوئی حصہ ہو جب بھی وہاں گیا یہی معلوم ہوا کہ حضرت صاحبز ادی امنہ الحفیظ بیگم صاحبہ آپ کی خدمت میں ہر آن موجود ہیں۔ اور صرف وہ چند منٹ دوسرے کمرہ میں تشریف لے جاتیں۔ جبکہ خاکسار آپ سے گفتگو کرر ہا ہوتا۔

خاکسار 1950ء سے لے کر متواتر بحثیت وکیل مختلف مقد مات میں آپ کی خدمت بجالاتا رہا۔ آپ قانونی پہلور کھنے والے ہر معاملہ میں مشورہ حاصل کرنے کو بہتر خیال فرماتے تھے میں علی وجہ البصیرت کہہسکتا ہوں کہ آپ نے ہرامر میں اور ہر مرحلہ پر تقوی اللہ کو ملح ظرر کھا۔ ایک دفعہ ایک کیس میں ایک بیان تحریری دینے کے متعلق میں نے ایک ایس بات suggest کی کہ جس سے مفہوم ابہام آمیز اور مفید مطلب ہوسکتا تھا اور اصطلاحی لحاظ سے جھوٹ کی تعریف میں بھی نہ آتا تھا۔ مشہوم ابہام آمیز اور مفید مطلب ہوسکتا تھا اور اصطلاحی لحاظ سے جھوٹ کی تعریف میں بھی نہ آتا تھا۔ مسکراتے ہوئے مگر شدت سے فرمایا۔ کین کیا تقوی سے۔ ؟ لاشعوری طور پر دل میں رفت سی پیدا

ہوگئی اور میں نے محسوس کیا کہ واقعی خدا تعالیٰ کے فرستادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعلق فرزندی نصیب ہونا اس کیفیت کا متقاضی ہے مگر میں نے عرض کیا کہ اس طرح بلا وجہ لاکھوں روپے کا نقصان ہونے کا امکان ہوسکتا ہے۔ فرمانے گئے خواہ لاکھوں کا نقصان ہو۔ میں تقو کی اللہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں۔ یہ امرقابل ذکر ہے کہ آپ بھی کسی عدالت میں پیش نہ ہوتے تھے۔ اور طبعی طور پر یہ ایسا رجحان تھا۔ جو واقعی آپ کے شایان شان تھا اور نہ ہی کسی قسم کا تحریری بیان دینے پرخوش ہوتے تھے۔ مگر حقیقی واقعات کی بناء پر بحث واستدلال کی تیاری میں خاکسار کے دفتر میں دودو گھٹے بیٹے کرتعاون فرماتے تھے۔

ایک اور وجد آفرین اور روحانیت آموز واقعہ یاد آیا۔ایک کیس کے سلسلہ میں آپ کے اہل بیت کا بیان عدالت کے مقرر کر دہ اہل کمشن کے ذریعہ قلمبند کرانے کی ضرورت لاحق ہوئی اورمعلوم ہوا کہ وہ تختی سے سچ بولنے برعمل کرتی ہیں۔ جب ان کواشارۃً بیہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح آپ کے کسی عزیز کونقصان ہوسکتا ہےاوراییا بیان دینے میں کوئی حرج نہیں۔انہوں نے فر مایا کہ خواہ میر ہے کسی عزیز ترین عزیز کا لا کھوں رویبہ کا نقصان ہوجائے ۔مگر میں کسی امر کے متعلق کو ئی ایسا بیان دینے کو تیارنہیں کہ جس میں ذرہ بھی شک واشتباہ کا امکان پایا جائے ۔صرف وہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جس کا مجھے ذاتی طور پریقینی علم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت میاں صاحب کو ملنے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ کا فی بے تکلفی ہو چکی ہو ئی تھی ۔اس لئے میں نے اس وا قعہ کا ذکر کیا کہاس روز بیگم صاحبہ نے تو بہت سختی سے کا ملیا۔ اس پر آپ نے فر مایا او ہو! آپ حضرت سیدہ امۃ الحفیظ بیگم کواوران کے روحانی مقام کونہیں جانتے۔الفاظ حضرت اورسیدہ س کر میں مسکرایا۔ کیونکہ ایک خاوند کے منہ سے ان الفاظ كا استعال باعث استعجاب تھا۔ مير ےاستعجاب كوفوراً بھانپ گئے فر مايا ميں آپ كى معنى خيز مسکرا ہٹ کا مطلب سمجھ گیا۔ جب سے میری وابستگی اس مقدس وجود کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے مجھی اس حقیقت کوفراموش نہیں کیا کہ گووہ میری wife ہیں مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی اور شعائر اللّٰہ میں سے ہیں۔ میں تو محسوں کرتا ہوں کہ میں کما حقہ ان کی قدرنہیں کرسکا۔اللّٰہ تعالیٰ مجھے تو فیق دے کہ میں ان کا تا زندگی کامل طور پر احترام کرتار ہوں ۔اس اظہار کے وقت دونوں کے جذبات کی کیفیت کچھاور ہوگئی اور آنکھوں سے آنسوجھا نکنے لگے۔اسی طرح آپ حضرت مرزابشیر احمد صاحب كاذكر فرماتے تو حضرت ميال بشيراحمه صاحب كہتے \_حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کی غلامی نہیں بلکہ حضور کے خاندان کی غلامی بھی آپ کیلئے باعث افتخارتھی۔

ایک دفعہ الفضل میں محترم و معظم چو ہدری محمد ظفر اللہ خاں صاحب بالقابہ کا ایک مضمون مولوی عبد البنان عمر کی اس چھٹی کے جواب میں شائع ہوا۔ جو انہوں نے چو ہدری عبد اللہ خاں صاحب مرحوم کی وفات پر کھی تھی۔ اتفا قا اس دن خاکسار آپ کوایک مقدمہ کے سلسلہ میں ملنے گیا۔ تو آپ اس وقت اس مضمون کو پڑھنے کے نتیجہ میں خاص روحانی کیفیت وسر ورسے سرشار تھے۔ مجھے فر مایا کہ شہروا پس جا کر فلاں فلاں تین اہم شخصیتوں کو یہ صفمون آج ہی پڑھانا اور ان کو تا کید کرنا کہ باربار پڑھیں اور اپنی ذہنی کیفیات کی اصلاح کریں۔

آہ! چیثم اشکباراب صرف تصور سے اس مقدس چېرہ کو دیکھ سے۔روز روز نہ تو الی روحانی شمعیں فروزاں ہوتی ہیں اور نہ ہی ایسے روحانی پروانے پیدا ہوتے ہیں۔اللہ تعالی آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دیاور بلند سے بلندروحانی درجات عطا کرے۔آمین''

(الفضل 13-14 اكتوبر 1961ء)

### 25۔ایک قدیمی خادم کے تاثرات

میاں رحم دین صاحب جو حضرت نواب مجمع کی خان صاحب ٹے تدیمی ملازم تھے۔اور حضرت خلیقہ اس الثانی اید ہ اللہ تعالی کے سفر یورپ 1924ء میں ہمر کا برہ ہم بیان کرتے ہیں کہ:۔

''ہم چندا فراد میاں عبداللہ خان صاحب اور ان کی بہن اور بھائیوں کی خدمت پر مقرر تھے۔

یہ سب بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ میاں صاحب موصوف سب میں زیادہ باہمت، دلیر اور جرائمند سے۔اور حضرت نواب صاحب کو ان سے پیار بھی بہت تھا۔مرحوم اپنے والدصاحب کی بات شجیدگی اور متانت سے مانتے۔عدم تو جہی اور گتاخی آپ کے رویہ میں نھی۔والد کے کچھ کہنے بات شجیدگی اور متانت سے مانتے۔عدم تو جہی اور گتاخی آپ کے رویہ میں نھی۔والد کے کچھ کہنے کہ میاں عبدالرحلی خان صاحب رو پڑتے تھے۔میاں عبداللہ خان صاحب کا رجحان بجین سے نہ ہی اسا تذہ علیم محمد زمان صاحب، حافظ روشن علی صاحب اور بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی تھے۔جو اس تھ میم محمد زمان صاحب، حافظ روشن علی صاحب اور بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی تھے۔جو اکثر سفر وحضر میں ہمراہ رہتے تھے۔ور آپ نے انہی سے تربیت حاصل کی تھی اور آپ ان سے بہت عربت ویکر یم سے پیش آتے تھے۔میٹرک تک ہمیں انھی طرح دیکھنے کا موقعہ ملا۔ آپ سے کوئی قابل عزت و تکریم سے پیش آتے تھے۔میٹرک تک ہمیں انھی طرح دیکھنے کا موقعہ ملا۔ آپ سے کوئی قابل

آپ کھانے پینے میں بہت سادگی پیند تھے۔ نفاست پیندتو ضرور تھے۔لیکن کسی کھانے کو ناپیندیدگی کی نظر سے نہ در کیھتے تھے۔البتہ حساس بہت تھے۔نقص کوفوراً سمجھ لیتے جبکہ دوسروں کواس کا خیال تک نہ ہوتا۔آپ اکثر احباب کو کھانے میں شامل کر لیتے تھے۔کھانے کے انتظامات میں آپ بہترین منتظم ثابت ہوئے۔ اس وجہ سے آپ کے والد ماجد پارٹیوں اور کھانے کی دعوتوں اور مہمانوں کے قیام کے انتظام بالعموم آپ کے سپر دکرتے تھے۔آپ بڑی توجہ، تندہی اور خوش اسلوبی سے اسے سرانجام دیتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کے والد ماجد سے ان کے ایک دوست سردار جو گندر سنگھ نے جو پنجاب میں وزیر سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھجوا ئیں تو میں اعلیٰ ملا زمتیں دلوا دوں گا۔ حضرت نواب صاحب نے میاں عبدالرحمٰن خان کا نام لیا۔ تو سردار صاحب نے میاں عبداللہ خاں صاحب کو بھجوا نے کیلئے کہا۔ لیکن نہ صرف حضرت نواب صاحب نے بلکہ میاں صاحب موصوف نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں دنیوی ملازمت کا خواہش مند نہیں۔ اول تو میں سلسلہ کی خدمت کروں گا، ورنہ تجارت۔ آپ کو تجارت کا

ابتداء سے بہت شوق تھااور دوسروں کوبھی اس طرف متوجہ کرتے تھےاورا پنے کام میں محنت اور شوق سے توجہ کرتے تھے۔اور حقدار کاحق ادا کرتے تھے۔''

## 26\_تاثرات جليل صاحب

اخویم مولوی محمداحمه صاحب جلیل پروفیسر جامعداحمد بیر بوه تحریرکرتے ہیں کہ:۔

قادیان سے ہجرت کے بعد خاندان حضرت مسے موعودً کا بیشتر حصہ اور حضرت نواب صاحب رتن باغ لا ہور میں رہائش پذیر تھے۔اور بہت سے احمدی کنے قریب کے مکانات جسونت بلڈنگ اور سیمنٹ بلڈنگ وغیرہ میں فروکش تھے۔ان دنوں خاکسار بھی جسونت بلڈنگ کے ایک حصہ میں مقیم تھا۔اور پخبگا نہنما زکیلئے رتن باغ میں آتا اور حضرت نواب صاحب سے اکثر ملا قات کا اتفاق ہوتا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے صاحبزادہ یا شاصاحب کے متعلق (جواس وقت آٹھ دس سال کے ہوں گے) فر ما یا کہ بیرانگریزی مدرسہ میں تعلیم یاتے ہیں۔ جہاں دینیات پڑھانے کا انتظام نہیں۔ دینیات یڑ ھانے کا کوئی استادآ یہ تلاش کر دیں ۔اوراستاد کےانتخاب کےتعلق میں کچھ مدایات بھی دیں۔ جن کامفہوم بیتھا کہا گرچہنوعمر بیچ کو پڑھا نا ہے تا ہم استا داییا ہونا چاہئے جوعر بی اور دبینیات کا اچھا عالم ہو، تنگ مزاج اور سخت طبع نہ ہو۔جس سے بچہ متوحش ہوجائے ۔ بلکہ نرمی سے بیچے کو ما نوس کر کے یڑھانے والا ہو۔اورتھوڑ اتھوڑ اسبق دے تا کہ بچہا کتا نہ جائے ۔ نیز خاص طور پرفر مایا کہ نیک آ دمی ہو۔ میں نے مختلف اوقات میں کئی افراد کے نام پیش کئے لیکن آپ ہر بار کوئی اور آ دمی تجویز کرنے کو فر ماتے ۔ آخرایک دفعہ مجھےفر مایا کیا آپخود کچھ وفت نہیں دے سکتے ؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو عاضر ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنی عربی اور دینیات آتی ہے کہ صاحبز ادہ صاحب کو یڑھاسکوں ۔لیکن آپ کی ایک شرط بہت کڑی ہے جس پر میں پورانہیں اتر تا۔ آپ نے تعجب سے یو چھا کہ وہ کونسی شرط ہے میرے عرض کرنے پر کہ نیک آ دمی ہونے کی شرط میں پوری نہیں کرسکتا۔ آپ نے خوش ہوکر مینتے ہوئے فر مایا کہ یہی تو نیکی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ آپ کے اصرارير ميں کچھ عرصه تعليم ديتار ہا۔''

27\_جنيد ہاشمی صاحب

اخویم جنید ہاشی صاحب بی اے (سپرنٹنڈنٹ دفتر تعلیم الاسلام کالجے ربوہ) لکھتے ہیں کہ

'' حضرت مرحوم مسجد نور میں تشریف لاتے۔ اگر نوجوان غفلت کے باعث ابھی کھیل رہے ہوتے اوران کی نماز مغرب باجماعت ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتا۔ تو آپ انہیں مسجد میں لے آتے۔ایک دفعہ شام کے حجمٹ ہے میں ہم میں سے بعض نے کوٹھی کے باغ میں سے پھل توڑنے چاہے آپ نے مسکراتے چاہے آپ نے دکیھ پایا اور بلاتے ہوئے کہا کہ اندر آکر کیے ہوئے پھل کھاؤ۔ آپ نے مسکراتے ہوئے سب کی حجولیاں بھلوں سے بھر دیں۔ بیخاموش اور لطیف طرز نصیحت تھی۔''

### 28\_ بيان سيد سجا دعلى صاحب

اخویم سید سجادعلی صاحب (ابن سیدعلی احمد صاحب انبالوی صحابی ) بیان کرتے ہیں کہ
'' حضرت مرحوم کے ساتھ قرب کا تعلق ہمارے خاندان کور ہا۔ میاں عباس احمد خان صاحب کی
رضاعت کیلئے حضرت ام المونین ٹے والدہ محتر مہ غفور النساء بیگم صاحبہ کو سنور سے ماموں قریش محمد
حسین کو کہہ کرمنگوایا۔ دو بہنوں کی پرورش و ہیں ہوئی۔ اور حضرت مرحوم نے ہی شادی کے اخراجات
بر داشت کئے۔ ایک کا رشتہ بھی خود ہی تجویز کیا۔ اور کو ٹھی دار السلام میں ہی رخصتی کرائی۔ والدہ صاحبہ محتر مہ قادیان میں قریباً روزانہ آپ کے ہاں جاتی تھیں۔ مشاورت وغیرہ کے موقعہ پر جبکہ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ کی آمد متوقع ہوتی انہیں چیاتی پیانے بلوالیا جاتا۔

اکتوبر میں ہجرت کر کے ہم رتن باغ پہنچے نفسانفسی کا عالم تھا۔ کنگر خانہ سے قیمت پر کھانا حاصل کرنے کی تو فیق نہ تھی۔ آپ نے منتظم کنگر خانہ کواپنے حساب میں کھانا دینے کولکھ دیا میں آپ کی شفقت سے اس قدر بیباک ہوگیا کہ آپ کے نام پر میں بعض دیگر عزیز وں دوستوں کو کھانا عرصہ تک کھلاتا رہا اور بیتمام اخراجات آپ ادا فرما دیتے۔ ایک دفعہ صرف اس قدر فرمایا کہ چند دن کیلئے کھانے کیلئے کہا گیا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے ابھی بیسلسلہ جاری ہے۔

1952ء میں ملتان شہر کی ایک فلور مل کا 1/4 حصہ آپ کوالاٹ ہوالیکن سابق الاٹی قبضہ نہ دیتے سے ۔ اس کا انتظام بطور مینجنگ الاٹیز آپ کے اور ایک دوسرے صاحب کے سپر دتھا۔ میاں عباس احمد خال صاحب نے مجھے وہاں متعین فر مایا۔ آپ صاحب فراش تھے۔ حصہ داروں کے نزاع کی وجہ سے اس مل کے حالات مایوس کن تھے۔ کوئی آمد نہ تھی۔ لیکن معاہدہ کے مطابق آپ نے اس میں سرماید گایا اور ہمیشہ تاکید فرماتے کہ کسی کاحق نہ لیا جائے۔ اگر کوئی بدنیتی اور معاہدہ شکنی کا مرتکب ہوتو

ہو۔ہمیں ایبانہیں کرنا چاہئے۔ایک دفعہ کوئلہ منگوانے کیلئے ایک خطیر رقم آپ نے اپنے پاس سے ادا کر دی۔لیکن بیآرڈ رمنسوخ کرانا پڑا اور رقم بھی جلد نہ مل سکی۔ مجھے شدید خوف تھا کہ آپ بہت ناراض ہوں گے۔لیکن آپ نے خط کھھا کہ آپ نے کوشش کرلی۔اگر رقم نہیں ملی تو کوئی بات نہیں۔ اس وقت آپ کی شدید علالت کے علاوہ آپ کو مالی پریشانی بھی لاحق تھی۔

دیگر حصہ داروں کی وجہ سے فلور مل پر لگایا ہوا کچھر و پیہضا کع ہوا اور ایک خطیر رقم متنازع ہوکر روک لی گئی۔ انتظامیہ میں آپ کے شریک جوالیں پی ریٹائر ڈیتھا نہوں نے ایبا مشورہ دیا جو معاہدہ کے خلاف اور کا روباری لحاظ سے بھی درست نہ تھا۔ تو آپ نے شرکت سے انکار کر دیا۔ ان صاحب نے اس بات کا مجھ سے ذکر کر کے بیاعتراف کیا کہ آپ بہت بااصول، دیا نتدارا ورمقی ہیں۔ نا جائز ذرائع سے کچھ بھی لینانہیں جا ہتے۔

جب 1955ء میں سات آٹھ سال بعد آپ آخری بارنفرت آباد تشریف لائے تو ہم بہت سے افراد حید رآباد سندھ کے شیش تک استقبال کیلئے گئے ۔ فضل بھمبر وسٹیشن سے نفرت آباد اسٹیٹ تک سڑک بنا کردورویہ جینڈیاں لگادی تھیں ۔ اور دور دراز سے آمدہ احباب ..... دونوں طرف کھڑ ہے تھے۔ آپ نے یہ دکھ کر مجھے فرمایا کہ تمہاری شرارت ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی ۔ عرض کیا کہ احباب پر آپ کے جواحیانات ہیں اوران کو آپ کی صحت اور آمد سے خوثی ہے ۔ اس کا ظہار ہے۔ آپ کی آمد سے عجیب بابر کت ماحول پیدا ہو گیا۔ آپ ہر ایک سے اس کے حالات دریافت کرتے ۔ اور دامے ورمے شخے مدد فرمات ۔ جماعت کے نظیمی و تربیتی امور کا آپ نے جائزہ لیا۔ وصولی چندہ ، نماز باجماعت ، تعلیم و تدریس وغیرہ میں جہاں بھی کی تھی اسے پورا کیا اور پوری گرانی کی ۔ مجھ قائد کو مجلس خدام الاحمد یہ کے بارے میں توجہ دلائی ۔ چنانچہ بفضلہ تعالیٰ اس سال دیہاتی مجالس میں ہماری مجلس اول قرار پائی ۔ اور جلسہ سالانہ پر سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ عنس نے نسند خوشنودی عطافر مائی ۔

آپ بیٹھ کرنمازیں ادا کرتے اور بوجہ ضعف امام کے ساتھ رکوع و بجود نہ کر سکتے تھے۔ ایک نوجوان نے ایک چٹھی کے ذریعہ امام الصلوق کی اتباع کے متعلق ارشاد نبوی کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے جواباً تحریر فر مایا کہ میں بیار ہوں اور امام سبک خرام ۔ میں اتباع کی مزید کوشش کروں گا۔ ہم سب آپ کی نرم گفتاری اور وسعت قلبی پر جیران تھے۔ کوئی اور امیر شخص ہوتا۔ تو اعتراض پر ناراض ہوتا۔

آپلٹریچر کا با قاعد گی سے مطالعہ کرتے اور سلسلہ کیلئے بہت غیرت رکھتے تھے۔اور رات کو حضرت مسیح موعودٌ کامنظوم کلام اور کلام محمود کی نظمیں بھی سنتے تھے۔

وہاں بیت الخلاء زمین دوز تھی ۔ لیکن آپ کیلئے کموڈ تھا۔ جسے ٹا ہلی یا نبی سر روڈ ریلو ہے شیشن کا خاکروب روز انہ صاف کرتا ۔ لیکن کسی وجہ سے وہ دو تین دن نہ آسکا آپ نے گئی بار توجہ دلائی۔ باوجود کوشش کے دوسری جگہ سے بھی نہ مل سکا اور آپ کی تکلیف کا احساس کر کے میں نے اور چو ہدری محمد دین صاحب مینیجر نے باہر لے جاکرا سے صاف کر دیا ۔ اور آپ کواطلاع کر دی آپ نے اصرار کر کے دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فر مایا کہ آپ کا کام نہیں تھا۔ جب عرض کیا کہ آپ واجب انتظیم بزرگ ہیں ۔ اپنے باپ کا کام کرنے سے عار نہیں ہونا چا ہے ۔ تو چند سکوت کے بعد فر مایا لیکن تم سید ہواس لئے قابل عزت ہوا ور میں تمہاری عزت کرتا ہوں ۔

حسن تدبیر، نظم اوقات، مستعدی اوراستقلال، کفایت شعاری اورسادگی آپ کی خاص صفات تحسیل ۔ شام کی چائے عمو ماً با ہر بعض خاص احباب کے ہمراہ نوش فر ماتے ۔ چینی راش ہونے کی وجہ سے کمیاب تھی ۔ اس لئے احباب کو بینا تے ہوئے اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیچہ ہر پیالی میں ڈالتے اور جب دیکھتے کہ میں چائے نہیں پی رہا۔ تو یہ فرماتے ہوئے کہ بیزیادہ چینی پینے کے عادی ہیں اس لئے بطور پیش کیس کے ایک چیچہ زیادہ دیتا ہوں مزید چینی عطا فرماتے ۔ لباس میں سادگی اور وضعداری قائم رکھتے ۔ قبیص اکثر کی دھاریداری اپلی چیل ڈیزائن ہوتی بیاری میں شلوار کی معلور بیش کی دھاریداری اپلی چی رنگ کی دھاریداری تائم رکھتے ۔ قبیص اکثر کی کے رنگ کی دھاریداری اپلی ہوتی ۔ بیاری میں جو پارچات ہوئے کے لئے پائینچوں والا پاجامہ پہنتے تھے۔ آپ نے چوہدری میں جو پارچات استعال نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے۔ آپ نے چوہدری محمد دین صاحب مینچوکوا یک برجس عنایت فر مائی ۔ جوانہوں نے گھوڑ ہے پر دورہ کیلئے جاتے ہوئے پہنی اورخوشی اور مین خوص کیا۔ اس کے بعد حضرت مہدوح نے جھے بلایا اور جران ہوئے کہ میں مغموم کیوں ہوں۔ خاص آدی ہوں اورخاص طور پر مورد الطاف۔ آپ نے چوہدری صاحب کو برجس دی۔ اس سے خاص آدی ہوبا کے گا۔ ہنس کرفر مایا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں اس لئے برجس ان کودی ہوں اور خاص طور پر مورد الطاف۔ آپ نے چوہدری صاحب کو برجس دی۔ اس سے لوگوں کا تاثر ختم ہوجائے گا۔ ہنس کرفر مایا کہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوتے ہیں اس لئے برجس ان کودی ہوں آپ کے بین آپ کوئین دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ نہ معلوم کب عطاکر ہیں گے۔ تو اس وقت بہنے کوفر مایا۔ اور پھر دیر تک

بیان فرماتے رہے کہ کس طرح پیدل اور گھوڑوں پر سارے سندھ کا سفر کیا۔ بھوک پیاس کی پروانہ کی۔انجمن تحریک جدید،صدرانجمن اوراپنے خاندان کیلئے اراضی پیند کیس۔جو ہجرت کے بعد بے سروسا مانی کی حالت میں بہت ہڑی امداد ثابت ہوئیں۔

آپ کا دسترخوان وسیع تھا۔ شاید ہی کوئی موقعہ آیا ہو کہ کسی مجبوری سے آپ نے کھانا اکیلے تناول فر مایا ہو۔ بڑی بڑی دعوتوں میں بڑے زمینداراورا فسران مدعوہوتے۔ مجھے اپنے پاس دائیں طرف بٹھاتے اور فر ماتے کہ تم آ داب مجلس سے واقف ہو۔ ایک دفعہ کلکٹر مع افسران مدعو تھے۔ کھانے کے آخر پر سویٹ ڈش پھراتے ہوئے خادم میرے پاس پہنچا تو مقدار کم رہ گئی تھی اس نے کھانے کے آخر پر سویٹ ڈش پھراتے ہوئے خادم میرے پاس پہنچا تو مقدار کم رہ گئی تھی اس نے میر نے تھوڑی سی مقدار لی تو آپ نے کافی مقدار اپنے وہ سمجھ گیا اور میرے سامنے ڈش کردی۔ آپ نے تھوڑی سی مقدار لی تو آپ نے کافی مقدار اپنے ہوئے فر مایا کہ میں سیر ہو چکا ہوں بعد میں بھی اس خادم کو سخت ناراض ہوئے۔ نیتجناً دعوتوں میں وہ خادم ہماری طرف نہ آتا۔

سگریٹ نوشی ترک کرنے کا ارشا دفر مایا۔اوراس کے ترک کرنے اور بعض اور نیکیوں کے اختیار کرنے سے مشروط میری ترقی کر دی۔اطمینان دلانے پر فر مایا کہ ترقی تو میں نے دینی ہی تھی۔ میں نے چاہا کہ نیکی کی تحریک بھی کر دی جائے۔آپ نے سیرت النبی کے جلسہ کیلئے مضمون تحریر کرکے دیا جو سنایا گیا۔ بعد از اں الفرقان سیرت النبی ٹمبر میں 1960ء میں شاکع کر دیا گیا تھا۔آپ جھے اہلیہ سے حسن سلوک کی ہمیشہ تلقین فر ماتے تھے یہ بھی فر ماتے تھے کہ ہر ماہ پھی قم دے دینی چاہئے جو وہ اپنی مرضی سے خرج کریں اور اس کا حساب نہیں لینا چاہئے۔اس طرح محبت بڑھی ہے۔حضرت بیگم صاحبہ نے اہلیہ کو میرا خیال رکھنے کی نصیحت کرتے ہوئے فر مایا جب خاوند گھر آئے تو نہایت تپاک سے استقبال کرنا چاہئے لباس بھی صاف ہونے چاہئیں۔کل وہ باہر سے آئیں گے۔میرے ہاں اس سے پہلے آنا۔خود بنا سنوار دوں گی۔ اور دو بہترین قبیصیں بھی عنایت کیں۔ ایک دفعہ مجھے فر مایا خواب میں آپ کو تکلیف میں دیکھا تھا۔ دعا بھی کی اور میاں عباس احمد کوا مداد کیلئے بھی لکھا تھا۔

ایک دفعہ آپ شدید علالت کے باعث میوہ پتال میں داخل تھے۔عیادت کیلئے حاضر ہوا۔ تو نہایت نحیف آواز میں فرمایا کہ محکمہ سے (جو بیس ہزار روپیہ آٹے کی بیائی کا) رکا ہوا روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تارکی ہوئی آپ کی تخواہ ادا ہوسکے۔ (قریباً نصف نصف سال کی سب کی "نخوا ہیں اسی وجہ سے ادانہ ہو سکی تھیں )۔ آپ کو ہمارااس قدر خیال تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بہت احسانات ہیں۔ میں صرف عیادت کیلئے جاضر ہوا ہوں۔

آپ کے قیام سندھ کے دوران ہی میر ہے والدمحرّم کی وفات کا تار بوجہ سیلاب دودن تا خیر سے آیا۔ جھے شدید صدمہ پہنچا۔ راستے مسدود تھے آپ نے نہایت دلداری فرمائی۔ بہت دیر تک اپنے پاس بٹھا کر والدصا حب مرحوم کے اخلاص، قربانیوں، مرکز سے وابستگی احمدیت سے عشق اور خلافت سے وابستگی کا ذکر کرنے کے ساتھ مجھے صبر کی تلقین فرماتے رہے اور اپنے پاس سے پچھر قم والدہ صاحبہ کو بجوادی اور فرمایا کہ ایسے موقع پر اخراجات در کار ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت بیگم صاحبہ نے گئی روز تک ہمارے لئے ناشتہ اور کھانا بجوایا۔ اور اسٹیٹ کے ملاز مین کے اہل خانہ کو میری اہلیہ سے تعزیت کیلئے بجوایا اس طرح ہر دوبزرگوں نے ہمارے نم کو غلط کرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔ اللہ تعالی ان براوران کی اولا دیر ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین'

## 29- تاثرات اسلم صاحب

ماسٹر محمد شفیع صاحب اسلم بسلسلہ ملازمت 1919ء میں قادیان آئے تھے اور ترنم سے نظمیں پڑھنے کی وجہ سے عوام میں معروف تھے۔ بعد ازاں فتندار تداد ملکانہ (یوپی) شروع ہونے پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظم مقابلہ ہوااور ماسٹر صاحب کو چارسال تک وہاں سادھوا نہ لباس میں مصروف جہادر بنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ بیان کرتے ہیں:۔

''میدان ارتد ادسے واپسی پر آپ نے ازراہ شفقت اپنے ہاں میری دعوت کی۔ مجھاپنے ساتھ کھانا کھلانے کا شرف بخشا۔ میرے لئے ایسا پہلاموقعہ تھا۔ ابھی ہمارے ملک میں پیطریق عام نہ تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا ڈشوں میں ہے۔ آپ نے کھانا شروع کرنے کوفر مایا میں جیران تھا کہ پلیٹیں خالی ہیں۔ کھاؤں کیا۔ آپ کی فراست آڑے آئی اور آپ نے خود ایک ڈش سے میری پلیٹ میں سالن ڈال دیا۔ بعد میں پر دہ میں خوا تین کو مجھ سے علاقہ ملکانہ کے بلیغی حالات اور ترنم کے ساتھ میسی سنوائے اور بہت محظوظ ہوئے ۔ محض اس لئے کہ میں نے خدمت دین کی تھی۔ آپ نے میری میں حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب نے مجھے حیدر آباد دکن میں لینٹرن سلائیڈ زیر پچروں کیلئے بلایا۔ آپ نے مجھے بہت سے مفید مشورے دیئے اور فرمایا۔ میرے لینٹرن سلائیڈ زیر پچروں کیلئے بلایا۔ آپ نے مجھے بہت سے مفید مشورے دیئے اور فرمایا۔ میرے

لئے سفر میں دعا کرتے رہیں اور پھرا یک گرم شیروانی لا کر مجھے یہنا کر بینتے ہوئے فر مایا کہ حیدرآ با د میں شیر وانی کا رواج ہےاوراس سے مبلغ کا وقار بھی بنار ہتا ہے۔وہاں شرفا کا یہی لباس ہے۔ ایک دفعہ میں تبلیغی دورہ پرسندھ گیا۔ آپ کے ہاں نصرت آبا داسٹیٹ پہنچا۔میرے قیام کا کمرہ اورآپ کی خواب گاہ کمحی تھی۔ دونوں تہجد کیلئے بیدار ہوئے۔نماز فجر انتطے ادا کی۔ بعد ہُ آپ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے۔اور باغیچہ میں ٹہلتے ہوئے اپنے ایک خاص مقصد کیلئے جونہیں بتایا دعا کرنے کو کہااور فر مایا کہا گرخواب میں کچھانکشاف ہوتو مجھے بتا نمیں ۔شرمندگی ہے عرض کیا کہ آپ کا مقام ارفع ہے۔میری حیثیت ہی کیا ہے فر مایانہیں نہیں! جو میں کہتا ہوں وہی کریں ۔ تہجد میں میں نے آہ وزاری سے دعا کی ۔ کہایک پا کباز بندے اور حضرت مسیح موعودٌ کے بیارے نے مجھ کنہگارکو دعا کیلئے فرمایا ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں ۔خواب میں دیکھا کہ نواب صاحب ،آپ کا مینجراور میں ایک وسیع میدان میں کھڑے ہیں جس میں یانی کی ایک صاف وشفاف نہر جاری ہے جو بالکل خطمتنقیم میں سیدھی جارہی ہے۔نہر کے دوسری طرف گھاس کا وسیع قطعہ ہے۔آپ نے فر ما یا کہ میں بیاراضی خرید نا چا ہتا ہوں اسلم صاحب کیا میں خریدلوں؟ میرے لئے بیکسی رہے گی؟ میں نے کہا کہ اراضی تو اچھی ہے بشرطیکہ آپ کامینیجر دیا نتداری سے کام کرے ۔ صبح بعد نماز پھر مجھے کپڑ کر باہر لے گئے اور فر مایا کہ دعا کی تھی۔ بیمعلوم کر کے کہ کی تھی۔فوراً یو چھا کہ پھراللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔خواب سنایا۔ بہت خوش ہوئے اور فر مایا الحمد لله میں اراضی ہی خرید کرنا جا ہتا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ بتا دیاہے کہ اراضی اچھی ہے۔

آپ کی آخری طویل بیماری کے دوران مجھے قادیان کی زیارت کی اجازت ملی ۔ لیکن اخراجات المدورفت میرے پاس نہ تھے۔ روائلی سے چنددن پہلے خواب میں ایک شخص کوایک مکان پر نواب صاحب کانام لے کرآ وازیں دیتے ویکھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ کانام کیجیٰ خال ہے اس نام سے آواز دو۔ چنانچہ وہ اس نام سے آوازیں دینے لگا۔ مجھے اس کی یہ تعبیر سمجھ آئی۔ کہ آپ ابھی بہت عرصہ زندہ رہیں گے۔ چنانچہ آپ بعد ازاں آٹھ نوسال زندہ رہے حضرت نواب صاحب نے میرا خواب کا رقعہ پڑھ کر تمیں روپے اور آپ کے اہل بیت نے بیں روپے مجھے بھجوادیے اس طرح میں سفرقادیان کر سکا۔''

#### 30-تاثرات مرزاطا ہراحمه صاحب

مكرم صاحبز اده مرزاطا هراحمد صاحب ابن حضرت خليفة المسيح الثانى ايده الله تعالى رقم فرماتے ہیں ۔

''میرے چھوٹے پھو پھاجان کی طبیعت بہت سادہ تھی۔ اور مزائ تصنع سے پاک، چہرے پر تی اور خوثی کے آثار بچوں کی طرح بے روک ٹوک ظاہر ہوتے تھے۔ باغوں اور پھولوں سے بہت پیار تھا۔ جہاں بھی جا کررہے آپ نے اپ گھر میں ایک چھوٹا سا چمن بنالیا۔ سندھ میں آپ کی اراضی پر آپ کا سادہ سا مکان اس پہلو سے دیکھنے کے لائق تھا۔ بیسیوں قتم کے پھولدار پودوں نے حمی کو ایسا مزین کررکھا تھا کہ باہر کے ماحول کی عام ویرانی کے بعد چارد بواری میں داخل ہوتے ہی یوں اسمام میں کہوتے ہی اور دنیا میں داخل ہو تے ہی یوں محسوس ہوتا تھا گویا انسان کسی اور ملک ، کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ گھر کی زیبائش اور تزئین کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اپنی آخری علالت میں بعض دفعہ گھنٹوں اپنی پہیددار کرسی پر بیٹھے گمالا گمالا گھوم کر پھولوں کا معائنہ کرتے رہتے۔ گھاس کے پلاٹ ادلتے بدلتے بھی کوئی گملا یہاں سے اٹھوا کروہاں رکھوا دیا۔ کوئی وہاں سے یہاں۔ فیصلہ میں جلدی کرتے تھے۔ مگر فیصلہ پر اطمینان دیر سے پاتے تھے۔ چنا نچہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی مشورے جاری رہتے۔ گئی دفعہ دیکھا کہ پلاٹ کی شکل تبدیل کرنے کا تھم آپ جاری کر چکے ہیں۔ مگر مشورہ کا سلسلہ ختم نہیں ہور ہا۔ غالبًا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تائید کرنے والے زیادہ ہوں تو دل کواطمینان نصیب ہو کہ جوقد م اٹھایا تھا درست تھا۔

نماز کے عاشق تھے خصوصاً نماز با جماعت کے قیام کیلئے آپ کا جذبہ اور جدو جہدا متیازی شان کے حامل تھے۔ بڑی با قاعد گی سے پانچے وقت مسجد میں جانے والے، جب دل کی بیاری سے صاحب فراش ہوگئے۔ تو اذان کی آ واز کو ہی اس محبت سے سنتے تھے جیسے محبت کرنے والے اپنی محبوب آ واز کو۔ جب ذرا چلنے پھرنے کی سکت پیدا ہوئی تو بسااوقات گھر کے لڑکوں میں سے ہی کسی کو پکڑ کرآ گے کھڑا کردستے اور با جماعت نماز ادا کرنے کے جذبہ کی تسکین کر لیتے یا رتن باغ میں نماز والے کمرہ کے قریب ہی کرسی سر کا کر باجماعت نماز میں شامل ہو جایا کرتے۔ جب ماڈل ٹاؤن والی کوشی لی۔ تو و ہیں پنجوقتہ با جماعت نماز کا اہتمام کر کے گویا گھر کوایک قسم کی مسجد بنالیا۔ پانچے وقت اذان دلواتے۔ موسم کی مناسبت سے بھی باہر گھاس کے میدان میں بھی کمرے کے اندر چڑائیاں بچھوانے کا اہتمام موسم کی مناسبت سے بھی باہر گھاس کے میدان میں بھی کمرے کے اندر چڑائیاں بچھوانے کا اہتمام

کرتے اور بسااوقات پہلے نمازی ہوتے جو سجد میں پہنچ کر دوسر نمازیوں کا انتظار کیا کرتا ہے ختلف الانواع لوگوں کیلئے اپنی رہائش گاہ کو پانچ وفت کے آنے جانے کی جگہ بنادینا کوئی معمولی نیکی نہیں خصوصاً ایسی حالت میں اس نیکی کی قیمت اور بھی ہڑھ جاتی ہے۔ جبکہ صاحب خانہ کا رہن سہن کا معیار خاصا بلند ہو۔ معاشر تی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو۔ بچیوں کی سہیلیاں ، لڑکوں کے دوست ، اپنے ملا قاتی معززین ، عزیزوں رشتہ داروں کی باربار کی آمد ورفت کہیں مہمانوں کی کثرت سے کمروں کی تنگی ، معززین ، عزیزوں رشتہ داروں کی باربار کی آمد ورفت کہیں مہمانوں کی کثرت سے کمروں کی تنگی ، کبھی گرمیوں کی شاموں میں لان (lawn) کا بڑھا ہوا استعال ۔ بیسب گہا گہمی اپنے مقام پر رہی اور کبھی بھی پنجوقتہ باجماعت نماز کی ادائیگی میں مخل نہ ہوسکی ۔ باہر یہ اعلان کبھی نہ ہوا کہ چونکہ مستورات باہر صحن میں نکلنا جا ہتی ہیں اس لئے آج یہاں نماز نہیں ہوگی ۔ ہاں بسا اوقات اندریہ سننے میں آیا کہ ابھی باہر نمازی موجود ہیں جب تک وہ فارغ نہ ہوجا ئیں باہر نہ نکلو۔

حضرت چھو پھا جان ان افراد میں سے نہیں تھے جو خودتو تخی سے نمازوں کے پابند ہوں ایکن پچوں کا اس بارہ میں خیال نہر تھیں۔ کم ہی ایسے ہزرگ ہوں گے جواتی با قاعد گی سے بلانا غہروزانہ بچوں کو پنچوقتہ نمازوں کی تلقین کرتے ہیں اور پھر تلقین بھی ایک خشک ملاں کی بےلذت متشددانہ تلقین نہیں۔ بلکہ ایسی پُر اثر تلقین جیسے دل اس کے ساتھ لپٹا ہوا چلا آیا ہو۔ اگر کوئی پچے ستی کرتا تو چہرہ پڑم اور فکر کے آفار بے افتیار فلا ہر ہوتے۔ اور اگر کوئی بچے آواز پر فور البیک کہتا تو ناز سے بھری ہوئی خوش کے جذبات آپ کے چہرہ کو شگفتہ کردیتے۔ جن دنوں پہیہدار کرسی پر بیٹھ کراسے اپنے ہاتھوں سے گھماتے ہوئے آپ نماز کیلئے آتے تھے۔ اس زمانہ میں نماز سے پہلے میں نے بار ہاان کواسی حالت میں اپنے چھوٹے بچوں میں سے کسی کے کمرہ کی طرف نماز کی یادد ہائی کروانے کیلئے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر خوب تاکید کر کے متجد میں چلے جاتے تھے۔ تو بچے کے انظار میں الی منتظر نظروں کے ساتھ بار بار بھی گھر کی طرف اور کبھی گھڑی کی طرف دیکھتے تھے کہ جیسے قرار نہ آر ہا ہو۔ بھی کبھی و ہیں بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے بلاتے ۔ بھی کسی آتے جاتے خادم کو کہتے کہ جاؤ میاں سے کہو کہ نماز کی اطرف دیکھتے تھے کہ جیسے قرار نہ آر ہا ہو۔ بھی کبھی اوقات اس طرح ہنس پڑتے۔ انظار کرر ہے ہیں۔ پھر جب بچے وقت پر پہنچ جاتا۔ تو خوش سے بعض اوقات اس طرح ہنس پڑتے۔ انظار کرر ہے ہیں۔ پھر جب بچے وقت پر پہنچ جاتا۔ تو خوش سے بعض اوقات اس طرح ہنس پڑتے۔ بھی کو کہ نماز کی لطیفہ سنا ہواورا گرنہ پہنچا تو گہری ادائی آ ہے کے چہرہ پر ساینگن نظر آتی۔

دعا گو، دعا ئیں کروانے والے، دعا گوبزرگوں کی خدمت کوسعادت سیجھنے والے، رَبِّ إِنِّسے فَ لِمَا اَنْسَرُ اَلَّهِ اَنْسَدُ اَنْسَرُ اَلْمَا كَامِ مِيں كَثَرْت كے ساتھ بزرگوں، لِمَا اَنْسَرُ لُسُتَ اِلْسَى مِنْ خَيْسٍ فَقِيْسٍ كَمْ جِسم تصوير، ہراہم كام مِيں كثرت كے ساتھ بزرگوں،

دوستوں، عزیز وں سے استخارے کرواتے ۔ حتی کہ گھر کے بچوں کو بھی بار بار دعا کیلئے کہنا اور پھر منتظر رہنا کہ کب کسی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت ظاہر ہو۔ آپ کو جب کوئی ذہنی پر بشانی لاحق ہوتی ۔ تو اکثر ان ایام میں صبح ناشتہ پر اپنے ہاں آمدہ مہمان سے رات کی خوابوں کے بارے میں سوال کرتے سنا۔ بڑی یقین اور سنجیدگی کے ساتھ بچوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی مبشر خواب دیکھی ہوتو سنا ؤ۔ یہی عادت بعض بچوں میں بھی کچھ حداوسط سے بڑھ کر داخل ہوگئی۔

حضرت مسیح موعودگی دامادی کی سعادت کواپنے لئے ایسا عزت واکرام کا موجب سیحقتے تھے جیسے ذرہ خاک کوآسان پر کری نشینی مل گئی ہو۔ اسی بناء پر حضرت پھوپھی جان کے ساتھ نہایت ہی ادب واحترام کا سلوک کرتے تھے۔ گوتجارتی اور زمینداری سے متعلق امور میں خود مختار تھے اور اپنی مرضی پڑمل پیرا ہوتے مگر خانگی اور معاشرتی امور میں حضرت پھوپھی جان کی خواہشات کا بہت زیادہ پاس ہوتا۔ اپنی بچیوں کی شادیاں حضرت سے موعود کی اولا دمیں کرنے کی خواہش توازن کے حدسے بڑھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اور اس بڑھ ہوئے عشق کی غمازی کرتی تھی جواس کے پس پر دہ کا رفر ما تھا۔ آخری بچی کے سوابا تی سب کے متعلق بیخواہش تو زندگی ہی میں پوری ہوگئی۔ اس کے متعلق ہے خواہش تو زندگی ہی میں پوری ہوگئی۔ اس کے متعلق بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہی خواہش تھی۔

غرباء کے ہمدرد، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والے، مہمان نوازی میں طرہ امتیاز کے حامل اس قتم کے فدائی اور خلیق میز بان اس زمانہ میں تو شاذ و نا در ہی ہوں گے۔ مہمان کے آرام کا خیال وہم کی طرح سوار ہوجا تا۔ میری طبیعت پر آپ کی مہمان نوازی کا ایساا ثر ہے کہ اگر غیر معمولی مہمان نوازی کا جذبہ رکھنے والے صرف چند ہزرگوں کی فہرست لکھنے کو مجھے کہا جائے تو آپ کا نام میں اس فہرست میں ضرور تحریر کروں گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ''

#### 31۔ایک ہم جماعت کے نصف صدی کے مشاہدات

آپ کے ہم جماعت بزرگوارم صوفی محمد ابراہیم صاحب (ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول ربوہ) اپنے نصف صدی کے تاثر ات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
''میرے ساتھ آپ کے تعلقات کا آغاز 1912ء میں ہوا۔ ان دنوں حضرت خلیفۃ اسکے اول "
اپنے صاحبز ادے میاں عبدالحی صاحب کو جو تعلیم الاسلام ہائی سکول میں داخل تھے۔ قرآن کریم بعد

نما زمغرب پڑھاتے تھے اور احباب اس درس میں جوق در جوق شامل ہوتے تھے۔ میں بھی اور میاں محمد عبد اللہ خاں صاحب اس میں شرکت کرتے تھے اور وہیں آپ سے ملاقات کا آغاز ہوا۔ جو بعد میں تعلقات محبت میں تبدیل ہوگیا۔ حضرت خلیفہ اول گو حضرت نواب محمد علی خاں صاحب کے صاحبر ادگان کے درس میں شامل ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار فر مایا۔ حضور ان صاحبز ادگان کو درس میں شامل ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے بہت خوشی کا اظہار فر مایا۔ حضور ان صاحبز ادگان کو بلا کر از راہ محبت اپنے قریب بٹھا لیتے۔ میاں محمد عبداللہ خاں صاحب کو دینی باتوں کے سیمنے کا بہت شوق تھا۔ اس لئے آپ درس میں بہت با قاعد گی سے شامل ہوتے ۔ درس میں باتوں کے سیمنے کا بہت شوق تھا۔ اس لئے آپ درس میں بہت با قاعد گی سے شامل ہوتے ۔ درس میں مایاب جنس تھی اور قادیان میں شاید حضرت نواب صاحب کے گھر سے ہی میسر آسکتی تھی اس لئے روشی مہیا کرنے کا انظام میاں صاحب موصوف نے اپنے ذمہ لیا۔ اور اس ذمہ داری کو نہا بت خوش اسلو بی سے نبا ہا۔ سرشام ہی آپ کے ساتھ گیس لیمپ کا آنا اور در سگاہ کا بقعہ نور بن جانا میرے لئے اسلو بی سے نبا ہا۔ سرشام ہی آپ کے ساتھ گیس لیمپ کا آنا اور در سگاہ کا بقعہ نور بن جانا میرے لئے نا قابل فراموش منظر ہے۔

آپ کے والد ما جد کواس بات کا بے حد خیال تھا کہ آپ کے صاحبز اوے مثالی زندگی بسرکریں اوران سے ایسے لوگ ہی ملیں جوان کے اخلاق واطوار پر کسی رنگ کا ناخوشگوارا ثر نہ ڈال سکیں۔ اس امر کے مدنظر آپ نے اپنے بچول کی نشست و برخاست کے ایسے ضوابط مرتب کئے کہ وہ اپنی کوٹھی کی جارد یواری میں محصور ہوکررہ گئے اوران کی تعلیمی ترقی پر ناموافق اثر پڑا۔ چنا نچ بعض ہمدر داصحاب کے توجہ دلانے پر بچھرد و کد کے بعد آپ ان کو تعلیم الاسلام ہائی سکول میں داخل کرانے میں رضا مند ہوگئے۔ اس کے بعد میاں صاحب کا طلباء سے میل جول بڑھا تو آپ کی خوبیاں نمایاں ہوئیں۔ آپ کوفٹ بال کا کھیل پیند تھا۔ ان دنوں مدرسہ کی روایات بہت شاندار تھیں۔ اور ڈویژن ہر میں ہمارے مدرسہ کی کھیلوں کا سکہ مانا جاتا تھا۔ کھلاڑیوں کو چاق و چو بندر کھنے کیلئے یو نیفارم کی تجویز ہوئی جو نیکی نکر اور سفید قبیص پر مشتمل سے ۔ اس پر حضرت نواب صاحب کو اعتراض ہوا۔ کہ نکر مناسب جو نیکی نکر اور سفید قبیص پر مشتمل سے ۔ اس پر حضرت نواب صاحب کو اعتراض ہوا۔ کہ نگر مناسب جو اسکتا۔ چنا نچ میاں صاحب نے اپنے لئے اپنے خرج پر ایسی نکر تیار کروائی جو گھٹنوں سے نیچ تک بہت کا اباس پچھ زیادہ پہنے تھی۔ اس نکر کو پہن کر آپ کا لباس پچھ زیادہ پہنے تھی۔ اس معلوم نہ ہوتا تھا۔ گلاس کی برواہ نہ ہوتی ۔ بطا ہر یہ ایک معمولی بیا باس بچھ زیادہ پہنے تھی۔ اس معلوم نہ ہوتا تھا۔ گلاس کی برواہ نہ ہوتی ۔ بطا ہر یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ چست معلوم نہ ہوتا تھا۔ گلاس بی بی بروئی ۔ بطا ہر یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ چست معلوم نہ ہوتا تھا۔ گلاس کی برواہ نہ ہوتی ۔ بطا ہر یہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔

گراس سے پتہ چاتا ہے کہ طالب علمی کے زمانہ میں ہی آپ کوشریعت کی چھوٹی جھوٹی با توں کا کس قدر خیال رہتا تھا۔

مارچ 1914ء میں حضرت خلیفہ اول کے وصال پر جماعت میں اختلاف رونما ہوا اور اختلافی مسائل پر مباختات کی رو چلی جس میں مدرسہ کے اکثر طلباء بھی سرگر می سے حصہ لیتے تھے اورخود میاں مسائل پر مباختات کی رو چلی جس میں مدرسہ کے اکثر طلباء بھی سرگر می سے حصہ لیتے تھے اور خود میاں صاحب بھی ان مذاکرات میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح میر اتعلق ان سے بڑھا اور میرے دینی شوق کود کھے کراپنی حدیث کی کتاب بلوغ المرام مترجم وحُثی جو بہت خوبصورت طبع ہوئی تھی جمجے ہدیئة دے دی ۔ 1915ء میں آپ کے ساتھ ہی میں نے بھی میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس سال مدرسہ کا نتیجہ نہایت شاندار تھا۔ ایک درجن کے قریب طلباء کالج میں داخلہ لینے کیلئے لا ہور پہنچ۔ آپ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے کیلئے لا ہور پہنچ۔ آپ گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوئے۔ مگر کالی کو اس سے مزاج کے موافق نہ پاکرا سے بچا نوا اس سر ذوالفقار علی خان صاحب کی کوٹھی میں فروش ہوئے۔ میں نے ایف می کالج میں داخلہ کیلئے ہروقت درخواست نہ دے سکا اور سیٹ نہ مل سکی ۔ علم فواعد کی لاعلی کی وجہ سے ہوشل میں داخلہ کیلئے ہروقت درخواست نہ دے سکا اور سیٹ نہ مل سکی ۔ علم ضروریات کا یوری طرح خیال رکھا۔

لا ہور میں ایک بڑی تعداد احمدی طلباء کی کالجوں میں زرتعلیم تھی۔ مگر وہ سب الگ الگ اپنے ہوسلوں میں قیام کرتے تھے۔ میاں صاحب موصوف کے داخلہ کے بعد قادیان میں بیتح یک زور سے شروع ہوئی کہ لا ہور میں ایک احمد بیہ ہوسل ہونا چاہئے۔ جہاں سارے احمدی طلباء مل کر رہیں۔ تادینی ماحول میں ان کی کماھئہ تربیت ہوسکے۔ آپ نے بھی اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا اثر ورسوخ استعال کیا اور آپ کی مساعی بار آور ہوئیں اور احمد بیہ ہوسل کا وجود ممل میں آگیا۔ احمدی طلباء کا بیشتر حصہ اس میں داخل ہوا۔ جہاں درس وقد رئیں اور اجمد بیہ ہوسل کا وجود ممل میں آگیا۔ اور تجد اور ہوا۔ اس طرح قادیان کے ماحول کی جھلک احمد بیہ ہوسل میں بھی نظر آنے گئی۔ آپ تہجد اور باجماعت نمازوں کے پابند تھے۔ غرباء کی امداد اور دوستوں کی خاطر مدارات آپ کا شیوہ تھا۔ آپ باجماعت نمازوں کے نابند تھے۔ غرباء کی امداد اور دوستوں کی خاطر مدارات آپ کا شیوہ تھا۔ آپ کی وجا ہت اور نیکی کا اثر سب ملنے والوں پرتھا۔ احمدی طلباء نے کالجوں میں تبلیخ احمدیت کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا تھا اور ان کے زیر اثر طلباء اکثر احمد بیہ ہوسل میں آتے رہتے تھے۔ میاں صاحب ان جاری کر رکھا تھا اور ان کے زیر اثر طلباء اکثر احمد بیہ ہوسل میں آتے رہتے تھے۔ میاں صاحب ان جاری کر رکھا تھا اور ان کے زیر اثر طلباء اکثر احمد بیہ ہوسل میں آتے رہتے تھے۔ میاں صاحب ان بے بھی محبت سے ملتے اور بیملا قاتی نہایت اچھا اثر لے کر جاتے۔ کم وبیش دوسال آپ لا ہور میں سے بھی محبت سے ملتے اور بیملا قاتی نہایت اچھا اثر لے کر جاتے۔ کم وبیش دوسال آپ لا ہور میں

رہے۔ مگر صحت کچھا چھی نہ رہتی تھی۔اس لئے آپ امتحان پاس کئے بغیر قادیان واپس آ گئے۔آپ کی شادی بھی ہوچکی تھی۔

کالج کی تعطیلات میں قادیان میں آپ ہماری ملا قات سے بہت خوش ہوتے۔ 1922ء میں جب وقف کر کے مستقل طور پر قادیان آگیا اور خدمت سلسلہ میں مصروف ہوگیا تو یہ امر آپ کیلئے باعث مسرت ہوا۔ 1936ء میں میرا قیام ایسے مکان میں ہوا جو کوشی دارالسلام کے قریب دارالفضل میں برلب سڑک تھا۔ قرب مکانی کے باعث میرے بچا کثر آپ کی کوشی کے اندر چلے جاتے تھے آپ ان سے پیار سے گفتگو کرتے اور مٹھائی یا پھل بھی ان کو دے دیتے۔ موسم پر آم بھی تھة کھواتے تھے۔

1947ء میں ہجرت کے بعد آپ ناظراعلی مقرر ہو چکے تھے۔ قادیان کی آبادی کا بڑا حصہ ابھی و ہیں تھا اور احباب باری باری قافلوں کی صورت میں لا ہور پہنچتے تھے۔ اکتوبر کے اختتام پر جب میں مدرسہ کے مملہ کے ساتھ کام میں لگے ہوئے پایا۔ ان ہنگا می حالات میں محنت شاقد کا نتیجہ تھا۔ کہ آپ کودل کی مرض کا ایسا شدید دورہ ہوا کہ ڈاکٹر آپ کے حانبر ہونے سے ناامید ہوگئے۔

مدرستعلیم الاسلام چنیوٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ جہاں ہم نے آپ کی علالت کی رنجیدہ خبرسنی اور بڑے در دسے سارے مملہ نے آپ کی صحت یا بی کیلئے دعا کی۔ نہ معلوم جماعت کے کتنے بیکسوں اور بے آسراا فراد نے جو آپ کی امداد سے فیضیا ب ہوتے تھے۔ دعا کی ہوگی کہ مججزہ رونما ہوا۔ جس نے ڈاکٹروں کے سارے قیاسات کو باطل کردیا اور آپ ایک حد تک صحت یا ب ہوگئے۔ میں عیادت کیلئے حاضر ہوتا تھا۔ تو آپ دعا کی تاکید کرتے تھے۔ جب آپ ماڈل ٹاؤن منتقل ہوئے تو میرے وہاں اولین بارجانے برساتھ لے کرساری کوشی دکھائی اور دعا کیلئے فرمایا۔

صحت یا بی کے بعد آپ ر بوہ جلسہ سالانہ پر آتے اور واپسی سے قبل اپنے سارے پرانے دوستوں سے مل کر جاتے ۔ مجھے ملنے کیلئے مدرسہ تشریف لاتے ۔ میں بھی لا ہور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتار ہتا۔ایک دفعہ آپ نے سب بچوں کے متعلق دریافت کیا۔اوراس بچے کا ذکر آیا۔جو میں حاضر ہوتار ہتا۔ایک دفعہ آپ نے سب بچوں کے متعلق دریافت کیا۔اوراس بچے کا ذکر آیا۔جو 1947ء میں تعلیم الاسلام کالج میں زیرتعلیم تھا۔ میں نے عزیز کو ملا قات کرانے کا ارادہ کیا۔ جب عزیز کوئے سے عرصہ بعدر خصت پر آیا۔تو میں اسے لا ہور آپ کے پاس لے گیا۔ان دنوں آپ پھر

سخت بیار ہو گئے تھے۔لیکن الفصل میں کوئی خبرشائع نہ ہوئی تھی۔اس لئے میں اس سے بے خبر تھا

آپ کی کوشی پر نماز با جماعت اور ماڈل ٹاؤن کے احباب کا جعد ہوتا تھا۔ میں نے اندراطلاع بجوائی۔لیکن پھر یہ خیال کیا کہ آپ جمعہ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔نماز جمعہ میں مل لوں گا۔

اس لئے سنتیں پڑھنے لگا۔جن سے فارغ ہونے پر معلوم ہوا کہ آپ کا خادم میری تلاش میں ہے۔ہم آپ کے پاس پہنچ تو آپ کی بیاری کی حالت دکھر بہت پر بیشان ہوا۔فرمایا آپ کہاں چلے گئے تھے۔ میں تو کس وفت سے آپ کا انظار کرر ہا ہوں۔سارا ما جراس کر فرمایا کہ میں تو بہت بیار ہوں اور گزشتہ دو تین جمعہ میں شریک نہیں ہوسکا۔ میں نے معذرت کر کے واپس آنا چاہا۔ تو جھے اپنی چار پائی پراپنے پاس بٹھالیا۔اورلڑ کے کوسا ہے کرتی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے عرض کی کہ یہ وہی بچہ ہے چار پائی پراپنے پاس بٹھالیا۔اورلڑ کے کوسا ہے کرتی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے عرض کی کہ یہ وہی بچہ ہے کہا رہنی کی طرف ہوگیا۔اس کو دیکھا اور دعا دی میں نے دوبارہ اجازت چاہی ۔فرمایا ابھی سکتا۔لڑکاروشنی کی طرف ہوگیا۔اس کو دیکھا اور دعا دی میں نے دوبارہ اجازت چاہی ۔فرمایا ابھی سکتا۔لڑکاروشنی کی طرف ہوگیا۔اس کو دیکھا اور دعا دی میں نے دوبارہ اجازت چاہی ۔فرمایا ابھی سکتا۔لڑکاروشنی کی طرف ہوگیا۔اس کو دیکھا اور دعا دی میں نے دوبارہ اجازت چاہی ۔فرمایا ابھی سکتا۔لڑکاروشنی کی طرف ہوگیا۔اس کو دیکھا اور دعا دی میں نے دوبارہ اجازت چاہی ۔فرمایا ابھی سکتر پر بھی گئی ہیں۔ان کی تکیف کا خیال ہے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ساتھ کے کمرہ میں تشریف لے گئی ہیں۔ان کی تکیف کا خیال ہے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ساتھ کے کمرہ میں تشریف لے گئی ہیں۔ان کی تکیف کا خیال ہے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ساتھ کے کمرہ میں تشریف لیا ہم آگیا۔

یہ میری آخری ملا قات تھی۔ آپ کی وفات پر جنازہ رات کے وقت ربوہ پہنچا۔ تو میں سوگوار دل کے ساتھ استقبال کیلئے حاضر تھا۔ اگلے روزنماز جنازہ اور مرحوم کوآخری آ رام گاہ تک پہنچانے میں حصہ لیا۔ ٹکُ لُ مَنُ عَلَیْهَا فَانٍ ۔اےاللہ! آپ کی تربت پر ہمیشہ ہی اپنی رحمت کی بارش برسا تا رہ۔ آمین''

#### 32- تاثرات مولا ناار جمندخان صاحب

ا کرام ضیف، تکریم اولا داوراحتر ام حرم اورادائیگی حقوق الله وحقوق العباد کے تعلق میں نصف صدی کا مشاہدہ استاذی المکرّم مولا ناار جمند خان صاحب (سابق پر وفیسر دینیات تعلیم الاسلام کالج ربوہ) بیان کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:۔

'' حضرت رسول كريم عليلة كارشاداُذُكُرُوا مَوْ تَاكُمُ بِالْخَيْرِ مِين سلف صالحين كِ ذَكر

خیر کافر مان کئی حکمتوں کا حامل ہے۔اس سے ان کے رفع درجات کے لئے دعاؤں کی تحریک کے علاوہ اپنی اصلاح اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تحریک ہوتی ہے۔ جواُن کے درجات کی مزید بلندی کا موجب ہوتی ہے۔ ذکر خیر مرحومین کی نیکی کے متعلق ایک شہادت ہوتی ہے اور اپنے لئے باعث تو اب سومیں حضرت مرحوم کے متعلق بعض با تیں لکھتا ہوں میری واقفیت کا عرصہ اکاون سال پر مشتمل ہے۔1910ء میں میں جب پہلی بار قادیان آیا۔ تو آپ اس وقت ریاسی لباس زیب تن کر کے ایک خوش ریگ گھوڑ ہے پر سوار ہوکر ایک خادم کی معیت میں اندرون قصبہ میں مدرسہ آتے جاتے تھے۔ 1918ء میں قادیان و نواح میں بھی انفلوئنز اکی وباء پھیلی۔حضور ایدہ اللہ تعالی نے ایک کمیٹی ڈاکٹر وں اور اطباء کی قائم کی جو سارے علاقہ میں اس وبا کا علاج کریں۔ایک صحابی حضرت علیم محمد ڈاکٹر وں اور اطباء کی قائم کی جو سارے علاقہ میں شامل تھے۔ جو حضرت نواب صاحب کے پاس ذمان صاحب اسی مرض میں مبتلا ہوکر راہی مدت سے بطور خاندانی معالج کے ملازم تھے۔خدا کی حکمت حکیم صاحب اسی مرض میں مبتلا ہوکر راہی ملک بقا ہوئے اور بہتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ آپ کے لیسماندگان ایک بیوہ، ایک لڑکا اور چار ملک بقا ہوئے اور بہتی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ آپ کے لیسماندگان ایک بیوہ، ایک لڑکا اور چار کیوں کی کا لئے حضرت نواب صاحب عموسون نے اپنے ذمہ لے گی۔

اس زمانہ میں خاکسار مولوی فاضل پاس کر کے مدرسہ احمد یہ میں بطور معلم ملازم ہو چکا تھا۔ حضرت میاں مجمد عبداللہ خان صاحب ایک روز میرے پاس تشریف لائے اور علیحد گی میں حضرت حکیم صاحب مرحوم کی لڑکی سے رشتہ کر لینے کی تحریک فرمائی۔ میں نے اپنی نا داری اور بے کسی کے باعث اس ذمہ داری کو اٹھانے سے معذرت کردی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن یہ امر میرے لئے باعث حیرت ہوا۔ کہ ایک ہفتہ کے بعد آپ اپنے ایک ملازم کی معیت میں میرے فریب خانہ پرتشریف لائے اور اس رشتہ کے متعلق مجھے پر زور تحرکی کی فرمائی اور میری تسلی کیلئے یہ بھی فرمایا کہ آپ پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ شادی کے ابتدائی اخراجات میں کروں گا۔ چنا نچراس مشفقان تحریک کوخاکسار نے قبول کرلیا۔ چنا نچہ آپ نے اس وعدہ کا ایفاء فرمایا اور میری بہت مدد فرمائی۔ نیز بچھ مدت کیلئے ایک اعلیٰ موادار مکان کا بھی انتظام فرمایا۔ فَجَوَ اللهُ اَحْسَنَ الْجَوَ اء۔

ایک دفعہ ہم میاں بیوی میں ناراضگی ہوگئ اوروہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئیں۔میاں صاحب کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے ازراہ شفقت اپنی حکیمانہ پندونصیحت سے مصالحت کرادی اور بہت خوش ہوئے اور ہم دونوں کی پر تکلف دعوت کی اور اپنی موٹر پر ہمیں ہمارے گھر مججوا دیا۔اس سے

ظاہر ہے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کیسی خوش اسلو بی سے کرتے اور اس میں كيسى لذت محسوس كرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اَدْخِلُهُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْم برَحُمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن ـ آپ کی سخاوت اورمہمان نوازی کا دامن وسیع تھا۔مہمان کونہایت بثاشت سے ملتے۔ ہررنگ میں اکرام ضیف کا خیال رکھتے ۔بعض اوقات کوئی مہمان مہینوں آپ کے یاس مقیم رہتا۔لیکن آپ کی طرف سے اکرام میں کسی قتم کی کمی واقع نہ ہوتی ۔تقشیم برصغیر کے وقت میں ابھی قادیان میں تھااور آ یہ ہجرت کر کے رتن باغ لا ہور میں مقیم ہو چکے تھے۔ایک فوجی دوست کے خاندان کے ہمراہ ان کی جیب میں مجھے دوسری بیوی کے دو بچول کو بججوانے کا موقعہ ملا۔ (پہلی بیوی سے اولا دنہ ہونے کے باعث مجھے دوسری شادی کرنی پڑی) میں نے آپ کے نام ایک رقعہ میں عرض کیا کہ ان بچوں کواپنی نگرانی میں رکھیں ۔ وہ زمانہ نہایت نازک تھا۔اس افراتفری میں عزیز سے عزیز رشتہ داربھی بوجھ بر داشت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ خاکساراہل وعیال سمیت لا ہور پہنچا تو بچوں نے سنایا کہ میرا رقعہ پڑھ کرآپ نے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا۔شربت بلایااور ہرطرح سےتسلی دی اور پھرایک خادم کے ساتھ اپنے اہل بیت کے پاس پہلکھ کر بھجوا دیا۔ کہ یہ بچے قادیان سے ہمارے ہاں مہمان آئے ہیں۔حضرت بیگم صاحبہ رقعہ پڑھ کرہم سے نہایت شفقت سے پیش آئیں اور ہمارے ساتھ ا بنے بچوں کا ساسلوک کرتیں اورا بنے ہمراہ اسی دسترخوان پر کھانا کھلاتیں اورعصر کے وقت روزانہ جب اینے بچوں کو جیب خرچ کیلئے کچھ رقم دیتیں تو اتنی اتنی رقم ہم دونوں کوبھی عنایت فر ماتی تھیں ۔ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنی ایک ضرورت کا ذکر کیا۔ آپ کے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ اتنی رقم سے اس کی حاجت روائی ہو کتی ہے آپ نے اس سے دگنی رقم کا چیک اسے دے دیا۔ الیمی حاجت روائیوں کے باعث ا فضال الہی کی بارشیں بھی آپ پر برسی رہتی تھیں ۔

آپاپنے احباب کوفیتی ہدایا اورعطایا سے نوازتے رہتے اوراس میں خوشی محسوں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے رتن باغ میں بلوایا اور فر مایا کہ میں نے ایک گرم کوٹ سلوایا ہے لیکن وہ مجھے قدرے تنگ ہے آپ پہن کر دیکھیں۔میرےجسم پر وہ پورااتر اتو فر مایا کہ آپ اسے پہنا کریں میں اور سلوالوں گا۔

1944ء میں جلسہ اعلان مصلح موعود کے موقعہ پر ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی ۔ آپ نے

قدیمی تعلقات کی بناء پر دعوت قبول فر مائی۔ خاکسار بھی مدعو تھا۔ مہمان نواز نے نہایت اخلاص لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر پر تکلف دعوت کا اہتما م کیا۔ بعد فراغت والیسی کے وقت آپ نے انہیں ایک معقول رقم عنایت فر مائی۔ اس طرح ان کی دلداری بھی ہوئی اور انہیں زیر بار بھی نہ ہونا پڑا۔
آپ اپنی اولا دکی تعلیم وتر بیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اور اُٹک پر مُسوُّا اَوُلادَ کُمُ کُمُ کِنبوی فر مان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ تعلیم وتر بیت میں نفیحت وحکمت اور محبت پر رانہ کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ مجھے آپ کے اکثر صاحبز ادوں اور صاحبز ادیوں کا استاد ہونے کا فخر حاصل ہے۔ میں انہیں دینیات اور عربی کے مضامین پڑھا تا تھا۔ آپ تا کید فرماتے کہ ان کی تعلیم میں زمی اور حلم سے کام لوں۔ اور جس مقام میں اسلامی تعلیم اور دیگر مذاہب کے درمیان تقابل کا موقع ہوتو و ہاں کام لوں۔ اور جس مقام میں اسلامی تعلیم اور دیگر مذاہب کے درمیان تقابل کا موقع ہوتو و ہاں اسلامی تعلیم کے تفوق اور افضلیت کو بچوں پر اچھی طرح واضح کیا جائے تا یہ امر پوری طرح ذہن نشین ہوجائے۔ بعض اوقات آپ خود بھی پاس تشریف رکھتے اور سنتے اور کوئی امر قابل وضاحت نشین ہوجائے۔ بعض اوقات آپ خود بھی پاس تشریف رکھتے اور سنتے اور کوئی امر قابل وضاحت ہوتا۔ تو خود بھی اس کی وضاحت فرماتے۔

آپستی اور بیکاری سے بہت نفور تھے۔اوراکسابرزق حلال کیلئے مستعد وکوشاں۔ با وجود ایک معزز اوررئیس خاندان کے چثم و چراغ ہونے اور عہد طفولیت سے ناز ونعمت میں پروردہ ہونے کے اہل وعیال کی ذمہ داری پڑنے پر محنت ومشقت کی برداشت کا ایک قوی جذبہ آپ میں پیدا ہوگیا تھا۔

اَلَصَّلُوهُ مِعُوا جُ الْمُؤْمِنِ كَمطابِق مِين نَوابِ صاحب مُحرِّم كوا قامت الصّلوَة اور ادائعبادات میں ایک قلبی مسرت محسوں کرتے دیکھا۔ سِیُمَاهُمْ فِی وُجُوهِ هِهِمْ مِنُ اَثَوِ السُّجُودِ كِمطابِق كُثرت جودكِ باعث نواب صاحب كی مبارك پیشانی پرایک درخشاں نشان نمایاں تھا۔

الله تعالیٰ کے حضور دعاہے کہ وہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی اولا دکوبھی اپنے بزرگوں کے قش قدم پر چلنے اور سعادت دارین سے متمتع ہونے کی تو فیق عطا کرے۔ آمِیْن یَا رَبِّ الْعَالَمِیْن "

# 33\_ایک قلبی دوست کا نصف صدی کا گهرا جائزه

محترم جناب ملک غلام فریدصا حب (ایم اے سابق مجامد جرمنی وانگلستان ایڈیٹرسن رائز وریو ہو

آف ریلیجنز حال مترجم قرآن مجیدانگریزی )مقیم لا ہور کی قلم حقیقت رقم سے جو مرحوم کے جگری دوست تھے۔قارئین کرام کوحضرت مرحوم کے شائل کا بہترین نقشہ معلوم ہوسکے گا۔ بیان کی نصف صدی برمتد رفاقت کے تاثرات کا خلاصہ ہے۔محترم ملک صاحب فرماتے ہیں۔

میں نے اپنے اس مضمون کو حضرت مرحوم و مغفور کے ساتھ حضرت اماں جان ٹوراللہ مرقد ہاکے خاص لا ڈ کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اماں جان گوم حوم سے بے صد محبت تھی۔ مرحوم مجھ سے ذکر کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی نئ شادی ہوئی تو حضرت اماں جان نے انہیں فرمایا کہ میاں عبداللہ خال جب مبار کہ (یعنی مخدومہ و محتر مہ حضرت سیدہ نواب مبار کہ بیگم صاحب کی شادی میاں (یعنی حضرت نواب مجھ علی خان صاحب گی عمر برٹی تھی۔ اس لئے اپنے داماد کے ساتھ محبت کرنے کا جوشوق ہوتا ہے۔ میں اسے پورا صاحب کی عمر برٹی تھی۔ اس لئے میں تم سے دہری محبت کر کے اس کی کوبھی پورا کروں گی۔ حضرت میاں عبداللہ خان صاحب محبھ سے فرمایا کرتے تھے کہ پھر حضرت اماں جان نے میر برے ساتھ محبت کرنے میں صد کردی اور جب میں نے متا ہمل زندگی کی ذمہ دار یوں کو سنجالا۔ اس وقت اتفاق سے والدمحتر م کہ دین حضرت نواب مجھ علی خان صاحب گی قبلہ کی مالی حالت کمزورتھی اور مالی لئاظ سے میں تو قریباً تہی دست کردی اور جب میں بائن نے ہم طرح سے میری غیر معمولی مدوفر مائی۔ یہاں تک کہ مالی مدداورد عاؤں کی برکت سے ہاں تک کہ مالی مدداورد عاؤں کی برکت سے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی شاید قابل ذکر ہو کہ ہجرت کے موقع پر جب میں قادیان سے وسط نومبر 1947ء میں لا ہور پہنچا۔ تواس وقت میرے پاس اپنے سارے خاندان کے افراد کیلئے جواس وقت لا ہور میں موجود تھے اور تعداد میں آٹھ تھے صرف ایک لحاف تھا۔ میں نے دوسرے دن حضرت مرحوم ومغور سے اپنی حالت کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے فر مایا کہ میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اندر تشریف لے گئے اور اپنا نہایت خوبصورت اور قیمتی اور اچھا خاصا بڑا لحاف لا کر مجھے دے دیا۔ اور خود حضرت اماں جان کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے کہ اماں جان! میرے پاس رات سونے کیلئے کوئی لحاف نہیں۔ اماں جان نے فر مایا میاں تمہارا اپنا لحاف کیا ہوا؟ اُن کے اس جواب پر کہ میں نے وہ ملک صاحب (یعنی اس عاجز ملک غلام فرید) کودے دیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت اماں جان نے اسی وقت اپنا لحاف حضرت میاں مجموعبداللہ خان صاحب کو دے دیا اور حضرت اماں جان کوحضور اید ہ اللہ تعالیٰ نے مہاکر دیا۔

آج سے پیاس برس پہلے کی بات ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ امسیح اول رضی اللہ عنہ کی تح مک سر حضرت نواب محم علی خان صاحب نے اپنے اخراجات کم کرنے کیلئے اپنے متیوں ہیٹوں یعنی میاں عبدالرحمٰن خال صاحب مرحوم ومغفور، حضرت ميال مجمرعبدالله خان صاحب رضي الله عنه اور ميال عبدالرحيم خان صاحب خالد كو 1911ء ميں تعليم الاسلام ہائي سكول ميں داخل كروا ديا۔ مياں مُحمہ عبدالله خان صاحب اورمیاں عبدالرحیم خان صاحب خالد ساتویں جماعت میں داخل ہوئے ۔جس میں ان دنوں میں پڑھتا تھا۔ان دنوں حضرت نواب مجمعلی خان صاحبؓ کی معاشرت کی یہ کیفیت تھی کہ یہ نتیوں بھائی اپنی کوٹھی دارالسلام سے جوقصیہ قا دیان سے باہرتھی ۔سکول میں جوان دنوں قصبہ میں تھا۔نہایت خوبصورت اور قیمتی گھوڑیوں پرسوار ہوکرآیا کرتے تھے۔اوران میں سے ہرایک کے ساتھان کا ذاتی خادم بھی ہوا کرتا تھا۔سکول میں داخل ہونے کے چند دن بعدحضرت نواب صاحب نے اس وقت کے سکول کے ہیڑ ماسٹر صاحب جناب مولوی صدر دین صاحب سے فر مایا کہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کیلئے چند قابل اعتاد اور شریف طلباء میری کوٹھی پر پھجوا دیا کریں ۔ان لڑکوں میں میراا بتخاب بھی ہوا۔اوراسی دن سے اس عاجز کے ساتھ میاں مجمد عبداللہ خاں صاحب کا تعلق قائم ہوا جے اس شنرادے نے کمال وفا داری سے پورے پچاس سال تک نبایا۔ان دنوں مجھے سیدنا حضرت خلیفتہ اسسے اول رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم کے درسوں میں شامل ہونے کا بہت شوق تھا۔حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ قر آن کریم کے پیلک درس کےعلاوہ جوحضورمسجداقصلی میںنما زعصر کے بعد قادیان کی ساری جماعت کو دیا کرتے تھے۔ایک درس اینے کیچے مکان کے صحن میں مغرب کی نماز کے بعد بھی دیا کرتے تھے۔ میں اس درس میں بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن حضرت میاں مجمع عبداللہ خان صاحب اور میاں عبدالرحیم خان صاحب خالد کو بھی درس میں شامل ہونے کی تخریک کی۔ حضرت نواب مجمع علی خان صاحب نے جوشام کے بعد بچوں کو گھرسے نکلنے کی اجازت دینے کا خیال بھی نہ کر سکتے تھے۔ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے ان دونوں صاحبز ادوں کو اس شام کے درس میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس وقت قادیان کی زندگی نہایت غریبانہ زندگی تھی اور درس کی اس مجلس کیلئے نہایت معمولی ایک آ دھ لیب ہوا کرتا تھا۔ درس میں حاضری کی دوسری شام کو ہی میاں مجمع عبداللہ خان صاحب اپنی کوشی سے گیس کا ایک لیمپ لے آئے حضرت خلیفۃ آسے اول رضی اللہ عنہ نے جب گیس کی وہ سفید اور خوشما روشنی دیکھی تو حضور نہایت خوش ہوئے اور بار بار فرماتے کہ آج تو ہمارادل باغ باغ ہوگیا ہے اور نواب صاحب کے ان دونوں صاحبز ادوں کو برت دعا ئیں دیں۔

انہی دنوں درس کی اس مجلس میں ایک عجیب وغریب واقعہ ہوا۔ حضرت خلیفۃ آمسے اول رضی اللہ عنہ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق باللہ کے بچھ واقعات سنار ہے تھے۔ ان واقعات میں حضور ؓ نے یہ ذکر بھی فر مایا کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے شاہ عبدالرحیم صاحب کو الہام ہوا کہ تم میں حضور ؓ نے یہ ذکر بھی فر مایا کہ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے شاہ عبدالرحیم صاحب کو الہام ہوا کہ تم حاضرین کیلئے دعا کر و۔ تو یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات بیان کر کے پاک مسے کے صدیق نے فر مایا کہ خدا نے اس وقت مجھے بھی فر مایا ہے کہ تم اس مجلس کے حاضرین کیلئے دعا کر وتو یہ سب بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے دعا فر مائی۔ اس شام کی اس مجلس کی کیفیت کا کچھ وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو اس مجلس میں حاضر تھے اس مجلس میں حضرت میاں مجم عبداللہ خان صاحب ؓ بھی شامل تھے اور صوفی مجمد ابرا ہیم صاحب بھی۔

ان دنوں میاں صاحب مرحوم مغفور قرآن کریم کے درسوں میں شامل ہونے کے علاوہ نہایت با قاعد گی سے پانچ وقت نماز کیلئے مسجدنور میں حاضر ہوتے تھے۔اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ بیان کے بچین کے زمانہ کے واقعات ہیں۔

ابھی آپ آٹھویں جماعت میں ہی پڑھتے تھے کہ علی گڑھ کے کسی رئیس کی دو بیٹیوں کے ساتھ ان کے اوران کے بڑے بھائی میاں عبدالرحمٰن خان صاحبؓ مرحوم ومغفور کے رشتہ کا معاملہ چھڑا۔ اور نوبت یہاں تک پیچی کہ علی گڑھ جانے کیلئے ان دونوں صاحبز ادوں کیلئے لباس بھی تیار کروالیا گیا۔لیکن آ سان پر تو حضرت میاں محمد عبداللہ خان صاحب کیلئے خدا کے میں گا دامادی کلھی ہوئی میں۔ علی گڑھ کے رئیس کے ہاں ان کی شادی کیسے ہو سکتی تھی۔اس لئے بعض وجوہات کے سبب وہ معاملہ درک گیا۔ 1915ء میں جب آپ دسویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ان کا حضرت امۃ الحفیظ بھی صاحب سلمہا اللہ تعالی کے ساتھ نکاح کا معاملہ زیر غور ہوا۔معلوم نہیں اللہ تعالی کو حضرت نواب محم علی صاحب رضی اللہ عنہ کی کون ہی نئی پیند آئی کہ منصر ف انہیں بلکہ ان کے لئے جگر کوبھی دامادی میں پاک کے ساتھ نکی کون ہی کے بیند آئی کہ منصر ف انہیں بلکہ ان کے لئے جہ میرے لئے اس کی سعادت حاصل ہوئی۔ میاں صاحب نے ان دنوں بار بار مجھ سے ذکر کیا۔ کہ میرے لئے اس رشتہ میں کچھ عارضی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ تو مرحوم ومغفور بہت بے قرار ہوئے اور بہت دعا کیں کیں اور کروا کیں اور آخر حضرت صاحبز ادی صاحبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوگیا۔اس نکاح کا خطبہ پڑھنے کیا حضرت خلیفۃ آئی ایدہ اللہ تعالی نے حضرت مولوی غلام رسول صاحب موصوف نے طور پر لا ہور سے بلوایا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ خطبہ نکاح میں حضرت مولوی صاحب موصوف نے حضرت صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کا تک میں حضرت مولوی صاحب موصوف نے کی خوب تشریح فرمائی اور فرمایا کہ لفظ کرام لفظ کریم کی جمع ہے اور حضرت مولوی صاحب موصوف نے کی خوب تشریح فرمائی اور فرمایا کہ لفظ کرام لفظ کریم کی جمع ہے اور حضرت مولوی سالم مے کہ جبو ٹی اللہ م فیلی اگر نوایا۔ کہ نوایا۔ کہ نوایا۔ کہ نوایا۔ کہ کہ خوب گا اللہ نویا ہو کہ کہ کہ کہ کہ تعالی نے دخت کرام کے الفاظ کی خوب تشریح فرمائی اور فرمایا کہ لفظ کرام کو اللہ م ہیں کہ جبو ٹی اللہ فرمائی دخت کرام کے الفاظ کریم کی جمع ہے اور حضرت مولوی کا نے دخت کرام کے الفاظ کریم کی جمع ہے اور حضرت کیا کے استعال فرمائی۔

1914-15 میں ہم دسویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہ خلافت ٹانیکا پہلاسال تھا۔ تعلیم الاسلام ہائی سکول کواس وقت سلسلہ کی ایک اہم انسٹی ٹیوشن خیال کیا جاتا تھا۔ ہمارے مخالف یہ خیال کرتے تھے اوراس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ میاں صاحب سے (یعنی حضرت خلیفۃ اسے الثانی) اوران کے ساتھیوں سے ان کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے یہ ادارے کہاں کا میا بی سے چل سکیں گے۔ اس لئے طبعی طور پرخود حضرت خلیفۃ اسے اور دوسرے احباب کو بھی یہ خیال تھا کہ کہیں دسویں جماعت کا نتیجہ خراب نکل خراب نہ نکلے خصوصاً جبکہ اس سے پہلے سال تعلیم الاسلام ہائی سکول کا میٹرک کا نتیجہ نہایت خراب نکل چکا تھا۔ میاں مجموع بداللہ خان صاحب مرحوم و مغفور جماعت میں ایک کمز و رطالب علم تھے۔ اس کے چکا تھا۔ میاں مجموع بیاں جماعت میں وہ کئی ماہ بیار بھی رہے۔ اس خیال سے کہ جماعت کا نتیجہ اچھار ہے۔ اس علاوہ دسویں جماعت میں وہ کئی ماہ بیار بھی رہے۔ اس خیال سے کہ جماعت کا نتیجہ اچھار ہے۔ اس وقت کے ہیٹر ماسٹر حضرت مولوی محمد دین صاحب (موجودہ نا ظر تعلیم) نے میاں مجموع بداللہ خان

صاحب سے کہا کہ آپ نے پاس تو ہونا نہیں آپ کے امتحان میں شامل ہونے سے خواہ مخواہ فیل شدہ طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ہارے سکول کی بدنا می ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ اس دفعہ امتحان میں شامل ہونے کیلئے اپنانا م ہی نہ جیجیں۔ مرحوم ایک نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے ہیڈ ماسٹر کی بات کو مان لیا۔ دوسرے یا تیسرے دن مجھ سے کہنے لگے کہ آج رات سوتے میں مجھے آواز آئی۔ مَارُ مَیْتَ اِذْ دُمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ دَمیٰ۔ اس لئے خیال آتا ہے کہ اگرامتحان میں شامل ہوجاؤں تو شاید پاس ہی ہوجاؤں۔ آپ کی نیکی اور تقویٰ کو جانتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ بیاس نیک اور متی نوجوان کو واضح الہام ہوا ہے میں نے حضرت مولوی مجہ دین صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ تو وہ بھی مرحوم کا نام امتحان میں جیجنے کیلئے رضا مند ہوگئے اور مرحوم باوجود ایک کمزور طالب علم ہونے کے اور کئی ماہ بیار رہنے کے اور تعلیم میں رغبت نہ رکھنے کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اس الہام کی طلباء میں کئی دنوں بہت شہرت رہی۔ ان کی تجی خوابوں کا تو کوئی شار ہی نہیں (ابھی چند دن ہوئے الفضل کئی دنوں بہت شہرت رہی۔ ان کی تجی خوابوں کا تو کوئی شار ہی نہیں (ابھی چند دن ہوئے الفضل میں انہیں اپنی عمر 66 سال بتلائی گئی تھی۔ اور اس کے مطابق وہ میں انہیں اپنی عمر 66 سال بتلائی گئی تھی۔ اور اس کے مطابق وہ

میں اپنے نو جوان طالب علموں کے فائدہ کیلئے آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی یہاں ذکر کردیتا ہوں۔

موصوف نویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ وہ ہائی سکول کی فٹ بال کی ٹیم میں کھیلا کرتے تھے۔
ان دنوں محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام سکولوں کی ٹیموں کیلئے خاص خاص ور دیاں مقرر ہوئی تھیں ۔ جن کو کھیل کے میدان میں کھلاڑیوں کیلئے بہننا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ مرحوم کو بھی کھیل کے وقت وہ ور دی جو تعلیم الاسلام ہائی سکول کیلئے مقررتھی بہننا ضروری تھی ۔ وہ ایک خاص وضع کی نکراور سفیہ تھی تھی تھی مقرت نواب مجمع علی خان صاحب پر دہ کے نہ صرف عورتوں کیلئے بلکہ مردوں کیلئے بھی شد ت سے قائل اور خوداس کے پابند تھے ان کا خیال تھا کہ مردوں کی ٹائلوں کا پر دہ مخنوں تک ہوتا ہے ۔ فٹ بال کی مجوزہ ور دی میں ساری ٹائگ گو جرابوں اور نکر سے ڈھکی جاسمتی تھی لیکن گھٹے ابھی نئے رہتے تھے۔ میاں مجموع بداللہ خان صاحب کو عمر کے تقاضا سے ٹیم میں کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ لیکن حضرت نواب صاحب کا اصرارتھا کہ میں اس وقت تک کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب تک میاں مجموع بداللہ خاں صاحب کی خوا ہش اور میاں مجموع بداللہ خاں صاحب کی خوا ہش اور میاں مجموع بداللہ خاں صاحب کی خوا ہش اور میاں میں میں میاں محمورت نواب صاحب کی خوا ہش اور میاں میں میں کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب تک میاں مجموع بداللہ خاں صاحب کی خوا ہش اور کی میں اس وقت تک کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب تک میاں مجموع بداللہ خاں صاحب کی خوا ہش اور کیا تھوں کی خوا ہش اور کی میں اس وقت تک کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب تک میاں مجمود میں اس وقت تک کھیلنے کی اجازت نہیں دور کی خوا ہش اور

شرط کو پورا کرنے کیلئے مرحوم نے ربڑ کی ایک knee caps بنوائی جووہ گھٹنوں پر پہنتے تھے۔اس طرح ان کی ٹائگیں مکمل طور پرٹخنوں تک ڈھائی جاتی تھیں۔اس معمولی واقعہ کے ذکر سے مجھے صرف پی بتلا نامقصود ہے کہ مغربی تہذیب کے اثر کے ماتحت اب بردہ کا کیا حشر ہوگیا ہے۔

آ ب کی شادی کے تعلق میں میں ایک اورایمان افروز واقعہ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے سیٹے کی صاحبز ادی اور ریاست مالیر کوٹلہ کے حکمران خاندان کے شاہزادے کی شا دی کس سا دگی ہے ہوئی ۔ میاں محرعبداللہ خان صاحب کی شا دی حضرت قبلہ نواب صاحب کے بیٹوں کی شادی میں پہلی شادی تھی اور قدرتاً پہلی شادی میں زیادہ شوق کا اظہار کیا جاتا ہےاورخرچ بھی زیادہ کیاجا تا ہے۔لیکن یہاں بیہوا کہاس شادی میں شمولیت کیلئے قادیان کے باہر سے حضرت نواب صاحب نے جن اصحاب کو بلوایا ۔ وہ صرف میاں مجمدعبداللہ خان صاحب کے تعلق کی وجہ سے بیرخا کسارتھا یا مالیر کوٹلہ سے خان صاحب امراؤ علی خان صاحب جو حضرت نواب صاحب کے قریبی رشتہ دار تھےاور یا حضرت میرعنایت علی صاحب رضی اللہ عنہ جوحضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک نہایت قدیم صحابی اور حضرت نواب صاحب کے پُرانے ملازم تھے حالانکہ حضرت نواب صاحب کے مالیر کوٹلہ کےسب قریبی رشتہ دار زندہ تھے۔ لا ہور میں ان کے چیوٹے بھائی سرذ والفقارعلی خان صاحب صوبہ میں بہت عظمت کے مالک تھے اور مالیر کوٹلہ میں حضرت نواب صاحب کی بڑی ہمشیرہ بھی بقید حیات تھیں ۔حضرت نواب صاحب کا یہ خیال عقیدہ کی حد تک پہنچا ہوا تھا کہ رخصتا نہ کے وقت دولہا کواپنی دلہن کو لینے کیلئے اس کے گھر نہیں جانا جا ہے ۔ بلکہ دلہن کی رشتہ دارعورتوں کوخو د دلہن کو دولہا کے گھر پہنچا نا جا ہے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت نواب صاحب کے اس خیال کی بنیا د کیاتھی ممکن ہےانہوں نے کسی حدیث یا اسلامی تاریخ کی کسی کتا ہ میں بڑھا ہو کہ آنخضرت عظیمہ کی کسی صاحبزادی کا رخصتا نہ اسی طرح سے ہوا تھا۔ بہر حال وہ اس خیال پر شدت سے قائم تھے۔اس لئے جب حضرت صاحبز ادی امة الحفیظ بیگم صاحبہ کے رخصتا نہ کا وقت ہوا۔ تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے غالبًا حضرت نواب صاحب کے اس خیال کو جانتے ہوئے کہ کسی برات وغیرہ کا آنا تو خارج از بحث ہے میاں محمد عبدالله خان صاحب کوکہلا بھیجا کہ آپ اسلیے ہی ہمارے ہاں آ جائیں۔ یہ بات مجھے خود میاں عبداللہ خان صاحب نے بتلائی۔ کہ جب وہ حضرت اماں جان کےارشا د کی تعمیل میں اسکیے کوٹھی دارالسلام سے دارامسیح کی طرف گئے ۔تو پہلے اس کے کہ

وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے مکان کے اندر داخل ہوں حضرت نواب صاحب کومیاں مجموع بداللہ خاں صاحب کے اس طرح اکیلے جانے کاعلم ہوگیا اور انہوں نے اپنے ایک خادم میاں جیوا کومیاں صاحب کے پیچھے بھیج کر انہیں حضرت میں موعود علیہ السلام کے گھر داخل ہونے سے روک دیا۔ اور جیسے میاں صاحب مغفورا کیلے آئے تھے ویسے اکیلے ہی واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت نواب محمعلی خان صاحب کواحادیث کی کتابوں کے حوالہ جات نکال کر بتلایا گیا۔ کہ اس بارہ میں ان کی شدت ناوا جب تھی ۔ تو انہوں نے اپنے خیال کو بدل لیا۔ بہر حال اس سارے واقعہ سے اتنا پہت تو لگ جاتا ناوا جب تھی ۔ تو انہوں نے اپنے خیال کو بدل لیا۔ بہر حال اس سارے واقعہ سے اتنا پہت تو لگ جاتا خان دونوں عالی خاندانوں کی شادیاں کس سادگی سے ہوتی تھیں۔ میں نے حضرت نواب محمعلی خاں صاحب میں بڑھا ہے کہ دھرت میں موعود علیہ الصلاح والسلام کی وفات کے بعد جب سیدہ مخدومہ حضرت نواب مبار کہ بیکم صاحبہ سلمہا اللہ تعالی کا رخصتا نہ ہوا۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بیگم صاحبہ کو اسلام ہوئی آواز میں بی فقرہ کہتے ہوئے کہ۔

'' میں اس بے باپ کی بچی کوآپ کے سپر دکرتی ہوں حضرت نواب صاحب کے پاس چھوڑ آئیں۔

حضرت میاں محمر عبداللہ خان صاحب کا لا ہور کے کالجوں میں پڑھے ہوئے احمدی طلباء کے ایک حصہ پر بھی بہت بڑا احسان ہے۔ جب آپ نے میٹرک پاس کر لی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے لا ہور کے گور نمنٹ کالج میں داخل ہوئے۔ تو اس وقت تک احمدی طلباء مختلف کالجوں کے ہوسٹلوں میں رہتے تھے اور ان کے یکجا رہنے کا کوئی انظام نہ تھا۔ آپ کی اپنی رہائش کیلئے آپ کے ہوسٹلوں میں رہتے تھے اور ان کے یکجا رہنے کا کوئی انظام نہ تھا۔ آپ کی اپنی رہائش کیلئے آپ کے پچا سر ذوالفقارعلی خان صاحب مرحوم کی عظیم الشان کوٹھی زرافشاں کوئیز روڈ پر جوموجودتی ۔ لیکن غریب دل نوابزادہ نے اپنے غریب احمدی بھائیوں کے ساتھ رہنا پہند کیا اور دوڑ دھوپ کر کے احمد یہ ہوسٹل قائم کروایا اور اس کیلئے ایک بہت اچھا مکان کرایہ پر لیا گیا۔ 1915ء سے لے کر ہوسٹل قائم رہا۔ اس ہوسٹل میں 16-1915ء میں حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب اور موسٹل قائم رہا۔ اس ہوسٹل میں 16-1915ء میں حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب اور حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب در دنے چند ماہ قیام کر کے ایم اے کا امتحان دیا۔ اس وقت حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب در دنے چند ماہ قیام کر کے ایم اے کا امتحان دیا۔ اس وقت حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب فاضل حضرت صاحب اور عشرت مولوی عبدالرحیم صاحب واحد کے امتحان کی تیاری میں مدونر ماتھ کی مولانا محمد اسلامی کوئی میں مدونر میں مدونر اور کوئی کی تیاری میں مدونر مولونا کا محمد اسلامی کوئی کی تیاری میں مدونر میں مولونا کا محمد سے احمد کے امتحان کی تیاری میں مدونر مات

تھے۔ جب فروری 1917ء میں میاں محمد عبداللہ خان صاحب کی شادی ہوگئی۔ تو کالج کی تعلیم چھوڑ کرآپ مستقل طوریر قادیان تشریف لے گئے ۔

حضرت نواب صاحب مرحوم ومغفور نے اپنی زندگی میں لاکھوں کی جائیدا دپیدا کی اور بیساری جائیدا دا پنی کوشش اور ہمت اور محنت سے ہی پیدا کی ۔ اس جائیدا د کے منتظم اور منصرم بھی وہ خود ہی شخے۔ یہاں تک کہ اپنی لمبی اور خطرناک بیاری میں بھی اپنی جائیدا دا ور دیگر کا موں کی خود ہی نگرانی کرتے تھے۔ ان کے صاحبز ادگان ان کا مول کے سرانجام دینے میں بھی بھی بھی ان کی پچھ مدد ضرور کردیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ فر مایا کہ میں چا ہتا ہوں کہ میں خوب دولت پیدا کروں اور خدا کی راہ میں خوب چندے دول ۔ اور میٹ کی بیٹی کی خوب خدمت کروں ۔ ان کے دل میں سب اور خدا کی راہ میں خوش رکھیں اور وہ صرف اس کئے کہ وہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کی گئت جگر ہیں ۔ بیسبتی انہوں نے اپنے عالی مرتبت والد ماجد کے سے سیکھا تھا۔

آپ نے مال پیدا کرنے میں بے شک ہڑی محنت اورکوشش کی لیکن ان کی زندگی میں میں نے بعض واقعات ایسے دیکھے جن سے میں نے محسوس کیا کہ سچے اور پکے مومن کی طرح انہیں اپنی ذات کیلئے مال سے محبت نہ تھی ۔ چنا نچہ پچھلے دنوں ان کا گئی لا کھ کا کلیم جائج پڑ تال میں آ کرتمام کا تمام کٹ گیا اور صرف ساڑھے چار ہزار روپیرہ گیا۔ جب ان کے وکیل مکر می شخ نوراحمد صاحب نے مجھے یہ بات بتلائی اور ساتھ ہی مجھ سے یہ بھی کہا کہ اس کلیم کے بحال ہونے کی بھی بظاہر کوئی امیر نہیں تو میں بات بتلائی اور ساتھ ہی مجھ سے یہ بھی کہا کہ اس کلیم کے بحال ہونے کی بھی بظاہر کوئی امیر نہیں تو میں تحق سے ان کہ خبر کہیں ان کے مہلک ثابت نہ ہو۔ میں اس وقت ان کوشلی دینے کیلئے ماڈل ٹاکون ان کی کوشی پر پہنچا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مرحوم کو محمول کی طرح مطمئن پایا۔ اور جب میں فکر مندانہ لہجہ میں ان سے ان کا ذکر جب میں وہاں پہنچا تو مرحوم کو محمول کی طرح مطمئن پایا۔ اور جب میں فکر مندانہ لہجہ میں ان سے ان کا ذکر مدان کا در کے لگا ور پچھ تجاویز جو کلیم کی بحالی کیلئے میرے ذہن میں تھیں ، ان سے ان کا ذکر مراح نے لگا۔ تو انہوں نے نہایت بے پر وائی سے فر مایا کہ ملک صاحب! کوئی فکر کی بات نہیں ۔ سب معالم ہائے وقت پڑھیک ہوجائے گا۔ چنا نچوا ہیل کی آخری عدالت میں ان کا سارا کلیم بحال ہو گیا۔ گوظاہری حالات میں اس کے بحال ہونے کی کوئی امید نہتی اس بارہ میں میری اس گفتگو کے وقت گوظاہری حالات میں اس کے بحال ہونے کی کوئی امید نہتی اس بارہ میں میری اس گفتگو کے وقت محترم صاحبز ادہ مرز اداؤ داحم صاحب بھی موجود تھے۔

باوجود میکہ آپ ایک بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے اور جب انہوں نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو نوکروں اور خدام کی ایک فوج کواپنے گرد پایا اور تعم ّاور تعیّش کے سب لواز مات موجود تھے۔لیکن وہ دل کے بڑے ہی غریب تھے۔ساری عمر وہ غریبوں سے محبت کرتے رہے اور غریب ہی ان کے دوست تھے۔امیروں نے کبھی سروکار نہ رکھا۔

طالب علمی میں بھی ان کا یہی حال تھا اور جب بڑے ہوئے اور دولت مند بھی ہوئے تب بھی۔ ان کا یمی حال رہا۔ وہ بڑے فخر اورخوشی سے مجھے سنایا کرتے تھے کہ جب ان کے والدمحتر م حضرت نواب محمعلی خان صاحب رضی الله عنه نے محلات کی زندگی پر لات مار کراور بھریور جوانی میں عیش وعشرت کے سب ساما نوں کو تیا گ کرخدا کے مسئے گے در کی غلامی اختیار کی ۔اور قادیان میں آ کرر ہائش پذیر ہو گئے ۔ تو انہیں ایک معمولی سا مکان رہائش کیلئے ملا ۔ وہ مکان اتنا حچیوٹا تھا کہ پہلے ہم تینوں بھائی (لینی میاں عبدالرحمٰن خان صاحب مرحوم ،خود میاں صاحبؓ اور میاں عبدالرحیم خان صاحب ) ز مین بر سوتے تھے۔ پھر ہمیں ایک جاریائی دی گئی۔جس پر میں اور میرے چھوٹے بھائی میاں عبدالرحيم خان صاحب خالدا تحطے سوتے تھے۔ بیشایدا نہی قربانیوں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نواب محرعلی خان صاحب رضی الله عنه اوران کی اولا دکودین و دنیا کی نعمتوں سے نواز ا۔ حضرت میاں محمرعبداللہ خان صاحب خدا تعالیٰ کے نہایت شاکر بندے تھے اور غالبًا یہان کے کیریکٹر کا سب سےنمایاں پہلوتھا۔ میں نے ان پرتنگی کی حالتوں کوبھی دیکھا اوراس حالت کوبھی جب ان کی سالا نہ آمد نی ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنے سے نہیں تھکتے تھے۔ میں نے بلامالغہان گنت مرتبہان کی زبان سے یہ فقرہ سنا کہ ملک صاحب! اللہ تعالی نے مجھ پر بڑے ہی احسان کئے ہیں۔ میں ان احسانات کا شکریہ ادانہیں کرسکتا۔ ان کے عبدشکور ہونے کا بہترین منظرمیں نے ان کی کمبی اورخطرنا ک بیاری میں دیکھا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہاس خطرنا ک اور کمبی بیاری کے دوران جب کہان کےجسم کا کوئی ایک ایچ بھی ایبانہ رہاتھا۔جس کوٹیکوں سے نہ چصدا گیا ہواورڈا کٹر صاحبان ان کے دل کی بہاری کے پیش نظریہ بات سننے کیلئے بھی تیار نہ تھے کہ نواب صاحب موصوف چند دن سے زیادہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے کوئی شکایت کا کلمہ نہ سنا۔اور بیسیوں مرتبہ میں نے اس بیاری میں ان کے منہ سے پیر فقرہ سنا کہ خدا کے مجھ پر بےا نتہاءا حسان ہیں۔جن کا میں شکرا دانہیں کرسکتا۔

آپ پنجوفتہ نماز باجماعت کے نہایت شدت کے ساتھ پابند تھے۔ میں نے آپی زندگی کے پہاس سال ان کے ساتھ گزارے میں ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی طرح تمول اور تعمیم میں پرورش پایا ہوا نماز کا ایما پابند انسان ساری عمر میں نہیں دیکھا۔ وہ جہاں کہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ سیر یا بحالی صحت کیلئے پہاڑ پر بھی جایا کرتے تھے تو ان کی کوٹھی کا ایک کمرہ ہمیشہ نماز باجماعت کیلئے مخصوص ہوتا تھا۔ نہایت با قاعدگی سے پانچ وقت اذان ہو کر نماز باجماعت ہوتی تھی۔ انہوں نے زندگی کے آخری سال لا ہور میں گزارے اور شاید سارے شہر لا ہور بیں سرف ان کی کوٹھی ہی تھی۔ جہاں پانچ وقت باجماعت نماز کے علاوہ ماڈل ٹاؤن کے احباب نماز جمعہ بھی ادا کرتے تھے اور وہاں حدیث اور کتب حضرت میں موعود علیہ السلام کا درس بھی ہوتا تھا۔ جن حالات میں آپ نے پرورش پائی ان کو دیکھتے ہوئے ان کا ایسا پابند صوم صلوقہ ہونا ان کے باخد السان ہونے کی ایک زندہ دلیل ہے۔

ان کا ایک نمایاں وصف مہمان نوازی بھی تھا۔ وہ اپنے احباب کی دعوتیں کر کے جتنے خوش ہوتے تھے اور کسی بات سے اتنا خوش نہ ہوتے ۔ اور ظاہر ہے کہ مہمان نوازی کو اسلامی اخلاق میں ایک بہت بلندمقام حاصل ہے۔

مرحوم دل کے غریب،غریب دوست اورغریب نواز انسان تھے۔لیکن حق بات کہنے میں وہ ایک نڈرمومن تھے۔اورحق گوئی میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔لیکن یہی بیبا ک حق گوئی جب کبھی جائز حدود سے تجاوز کر کے کسی کی دلآزاری کا موجب ہوتی تھی۔ تواپی غلطی کا اعتراف کرنے اور جس بھائی کوان سے تکلیف پنچی ہوتی تھی۔اس سے معافی ما نگنے میں بھی وہ ویسے ہی دلیر تھے۔ بعض صورتوں میں انہیں اپنے ادنی ملاز مین سے بھی معافی ما نگنے میں عارنہ ہوتی تھی۔

ان کی سب سے بڑی خواہش میتھی۔ کہ ان کی اولا د دیندار اورسلسلہ کی خادم ہواور جس طرح ان کی سب سے بڑی خواہش میتھی۔ کہ ان کی اولا د دیندار اورسلسلہ کی خادم ہواور جس طرح ان کی ساری اولا د کا بھی خونی تعلق حضور علیہ السلام سے قائم ہو۔ اس خواہش کے مدنظر انہوں نے اپنے سارے بچوں اور بچیوں کے رشتے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں کئے۔ اپنے بچوں کیلئے رشتہ کے انتخاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلہ میں کئی دولت یا وجاہت کو پر کاہ کے برابز نہیں سمجھتے تھے۔

خدا کا بیسجااور یکامومن بندہ اورا یک غریب ،سادہ اورشا کر دل رکھنے والا اورایینے رب کے غریب بندوں پر شفقت کرنے والا بندہ 66 سال اس جہان نا یا ئیدار میں رہ کرآخر 18 ستمبر کواپیخ ما لک حقیقی سے جاملا ۔ آج سے قریباً ایک ماہ قبل جب میں مری میں تھا اور اخبار الفضل سے ان کی موجودہ بیاری کا مجھےعلم ہوا تو میں نے انہیں ایک محت بھرا خط لکھا۔ جس کا جواب انہوں نے ماہ اگست کے وسط میں اپنے قلم سے مجھے کھھا۔ یہ خط شاید دنیا میں ان کا آخری خط تھا۔اس میں انہوں نے بیاحساس کرتے ہوئے بھی کہاب وہ زندگی کی آخری منزلیں طے کررہے ہیں ۔کسی قتم کے فکریا گھبرا ہٹ کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا۔ حالا نکہ کئی اہم خانگی فرائض ان کی ٹکرانی کے محتاج تھے۔اس خط میں انہوں نے مجھے کھا کہ''اب چل چلاؤ کے اشارے ہورہے ہیں (یعنی سفرآ خرت کے متعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہورہے ہیں ) اور صرف ایک خواہش کا اظہار کیا ہواتھا کہ دعا کریں میریاولا دنیک اور دیندار ہو۔ان کی وفات سےصرف چند دن قبل میں نے رؤیا دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علىيهالسلام انتقال فرما گئے ہيں \_ميرا ما تھااسي وقت ٹھنكا تھا كەكهيى پيرۇ يا حضر تېمياںمحمرعبداللەخال صاحب کی وفات کے متعلق ہی نہ ہو کہ نواب صاحب مرحوم ومغفور ہے مج فنا فی امسے تھے۔ یہ رؤیا میں نے صاحبز ا دہ عالی مقام حضرت مرزا بشیر احمہ صاحب ؓ کوبھی لکھ دی تھی اور حضرت میاں مجمہ عبداللّٰہ خان صاحب کی و فات سے صرف ایک دن پہلے نخلہ سے مجھے آپ کا جواب بھی مل گیا تھا۔اسی طرح حضرت میاں محمد عبداللہ خان صاحبؓ کی وفات سے صرف ایک دن پہلے بیہ خواب میں نے محترم صاحبزادہ مرزا داؤد احمد صاحب کوبھی سنا دی تھی اور انہوں نے صدقہ بھی کروا دیا تھا۔ آہ،حضرت میاں محمد عبداللہ خان صاحب کی وفات سے بہت سے نیک دل مجروح ہوئے ہیں۔ مگر خدا کی تقدیریں پوری ہوکررہتی ہیں۔خدا تعالیٰ کی بے شار رحمتیں میاں صاحبؓ کی روح پر ہوں ۔آ مین'' (الفضل 29و 30 ستمبر 1961ء)

#### 34۔ایک مینیجراراضی کے تاثرات

محترم چوہدری رشید احمد صاحب مقیم شکار پور کالونی کراچی نمبر 5 جوسالہا سال تک آپ کی اراضی کے مینجررہے ہیں۔ سناتے تھے کہ:۔

آپ نے اپنے عملہ کویة تحریری ہدایت کر دی تھی کہ تول اور بھا ؤمیں کسی قتم کی گڑ بڑنہ کی جائے۔

کیونکہ تول ماپ میں کمی اور دھوکہ دہی کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث فرمایا تھا۔ اگر کوئی کارکن ایسا کرے گا تو عنداللہ وہ خوداس کا ذیمہ دار ہوگا۔

ابتداء میں جب آپ نے سندھ میں اراضی حاصل کی تھی۔ تو میرے بھائی محمد اکرم صاحب اور میں آپ کے ساتھ بنگلہ یوسف ڈاہری بزدمحمود آباد فارم میں مقیم تھے ہندوالیں ڈی او وہاں آیا ہوا تھا۔ اور اراضی کے تعلق میں نواب صاحب اس کے مختاج تھے۔ لیکن نواب صاحب وقت پر ادائیگی نماز کے پابند تھے۔ عین اس وقت جبکہ ضروری گفتگو ہور ہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوگیا اور آپ کے ارشاد پر اذان دی گئی اور آپ اٹھ کر نماز کیلئے چلے آئے۔ اس طرح آپ بہنچ کرنے کا گہرا جذبہ بھی رکھتے تھے اور اس بارہ میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ چنانچ ایک ہندوا سٹنٹ انجینئر کو جو ولایت پلیٹ تھا میں نے تبلیغ کرتے اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی اور اسلام کے متعلق کتب دیتے دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ ایس ڈی کا اوقا اور آپ دوسروں کی طرح اس کا احتیاج رکھتے تھے۔

آپاپ اہل ہیت کے مداح تھے۔ فرماتے تھے کہ انہوں نے میری بہت خدمت کی۔خواہ کتنا رو پیپنر چ کر کے خادم اور زسیں رکھ لی جائیں۔ ولیی خدمت نہیں ہوسکتی۔ اور پی بھی بیان کرتے تھے کہ ماموں جان حضرت ڈاکٹر میر محمد اسلعیل صاحبؓ نے مجھے کہا تھا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی صاحبز ادی آپ کی زوجیت میں ہیں۔ آپ کا ہر کا م نیکی ہے۔ (مطلب یہ کہ دنیوی امور کی طرف آپ جو توجہ کرتے ہیں۔ ان سے مقصود محمتر مہ صاحبز ادی صاحبہ کی خدمت ہے)

آپ کے حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب قادیانی جیسے ہزرگوں سے گہرے مراسم تھے۔ چنا نچہ آپ حضرت بھائی جی کو 1933ء میں اپنے ساتھ اپنی اراضی پر لے آئے تھے۔ بھائی جی آٹھ ماہ کے قریب وہاں گھہرے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نہایت با قاعدگی سے تبجداور انثراق پڑھتے تھے۔ اس عرصہ میں صرف ایک رات تبجد کا ناغہ ہوا۔ فرماتے تھے کہ تبجد کا ناغہ ہوجائے تو اس روز میں انثراق کے وقت بارہ رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ ایک روز شام کونواب صاحب فصل دیکھنے گئے۔ مغرب کا وقت ہوا چا ہتا تھا۔ بھائی جی نے کہا کہ ہم واپس چلیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ ایک گھیت باتی رہ گیا ہے۔ اسے دیکھ کرواپس چلتے ہیں۔ بھائی جی نے کہا کہ میری فصل تو سوکھ گئی۔ آنخضرت علیق سالی ہے۔ اسے دیکھ کرواپس چلتے ہیں۔ بھائی جی نے کہا کہ میری فصل تو سوکھ گئی۔ آنخضرت علیق اس کے گئی ہوت میں نماز مغرب اداکرتے تھے کہ صحابہ کا بیان ہے کہ بعد نماز اگر تیر چلایا جاتا تو اس کے گرنے کی جگہ نظر آتی اور یہ بھی سنایا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد چند دن

حضرت خلیفہ اول گئی وجہ سے مغرب کی نماز رپڑ ھانے کیلئے تا خیر سے آتے رہے تو میں نے دعائیں کیس ۔ کہا اللہ! حضور سے بھی ہم محروم ہو گئے اور دوسری طرف مغرب کی نما زسنت کے مطابق وقت پر پڑھنے سے بھی محروم ہو گئے اور بیر میری اضطرابی دعائیں ہی اس امر کا موجب بنیں ، کہ حضرت خلیفۃ اول نے فرمادیا کہ میں وقت پر نہ پہنچوں تو نماز پڑھادی جایا کرے۔ چنا نچہ حضرت میاں محمد عبداللہ خان صاحب بقیہ کھیت دیکھے بغیر واپس ہوگئے ۔

میں لا ابالی بن میں ہیروارث شاہ پڑھتا تھا۔ آپ نے جھے فرمایا کہ کیاا چھا ہوکہ جتنی ہیروارث شاہ آپ کو آتی ہے۔ نافر آن مجید بھی آجائے۔ چنانچہ آپ نے توجہ دلا کے جھے قرآن مجید باتر جمہ اور کچھ طب پڑھائی اوراس نیک اثر کے تحت ہیر کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ آپ نے جھے نیسجت فرمائی تھی کہ روزانہ کوئی وقت نکالا کروں جس میں بغیر کسی مطلب کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کروں۔ آپ کے ان احسانات کی وجہ سے مجھے آپ سے بہت مجبت تھی۔ تقسیم ملک کے وقت میں رتن باغ لا ہور پہنچا تو دیکھا کہ آپ بھی قادیان سے ہجرت کر کے پہنچ ہوئے ہیں قادیان کے متعلق بیصورت حال محسوس کرکے میں بہت گھرایا۔ میری گھرا ہٹ دیکھی کر مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اینٹوں میں کیا ہے؟ میں آپ کی مالی خدمت حضرت مرز ابشیراحمد صاحبؓ کی وساطت سے کرتا تھا۔ آپ نے بھائی جی کی وفات کی مالی خدمت حضرت مرز ابشیراحمد صاحبؓ کی وساطت سے کرتا تھا۔ آپ نے بھائی جی کی وفات کے بعدازاہ کرم مجھے اس خدمت کا موقعہ عطا کیا کہ پچھر قم جو بھائی جی کی طرف سے قابل ادائھی میں اداکروں۔

حضرت بھائی جی فر ماتے تھے کہ حضرت خلیفہ اول ؓ سے میں روز انہ پڑھنے جاتا ایک روز ایک کتاب کے متعلق فر مایا کہ اگر آپ یہ کتاب مجھ سے پڑھ لیں تو ہندوستان بھر میں آپ کے پایہ کا کوئی عالم نہ ہوگا۔لیکن میں نے بیخیال کر کے نہ پڑھی کہ مبادا تکبر پیدا ہوجائے۔

ایک دفعہ ایس ڈی اومحکمہ نہر نے ہمارا موگہ بند کردیا میں نے بیلدارکو سخت ست کہہ کر زبرد سی پانی کھول لیا۔ حضرت بھائی جی کواس واقعہ کاعلم ہوا تو بہت منظر ہوئے اور فر مایا کہ آپ نے افسر کو جس کے ہاتھ میں پانی ہے ناراض کرلیا ہے۔ زمین میں فصل کس طرح ہوگی۔ گویا سارے کئے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ خت غلطی کی ہے۔ آپ عشاء سے قبل تھوڑی دیر کیلئے چار پائی پر لیٹ گئے۔ اور پھر اٹھ کر جھے مخاطب کر کے فر مایا۔ چو ہدری! اب کوئی فکر نہیں مجھے ابھی الہام ہوا ہے۔ گئے۔ اور پھر اٹھ کر مجھے فاطب کر کے فر مایا۔ چو ہدری! اب کوئی فکر نہیں مجھے ابھی الہام ہوا ہے۔ ملک کا سوباوجود یکہ افسرے حکم کو تو ڈکر پانی کھول لیا گیا تھا۔ ملک کے سام کا کہ کوئی نقصان نہ بہنچ گا) سوباوجود یکہ افسرے حکم کو تو ڈکر پانی کھول لیا گیا تھا۔

اور بیلدار سے جوسر کاری ڈیوٹی پر تھاتخق کی گئی تھی اوراس نے لاز ما شکایت کی ہوگی۔لین اس کے بعد ہمیں قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچانہ ہم سے باز پرس ہوئی۔عدم کارروائی کی وجہ کاعلم نہیں ہوسکا۔''

## 35\_والدفرزند كي نظر ميں

آپ کے فرزند کرم خان شاہدا حمد خان صاحب کے تاثر ات ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں:۔
'' والدمحر م نہایت با قاعد گی سے تہجد پڑھتے تھے۔اوراس میں بلند آواز سے دعائیں کرتے تھے وصد تک میں سمجھتا رہا کہ نماز تہجد شاید بچوں کو معاف ہے اور بڑوں پر فرض ہے کیونکہ میں نے والدصاحب کواس با قاعد گی سے تہجدا داکرتے ہوئے دیکھا کہ مجھے یہ معلوم کر کے از حد حیرت ہوئی کہ یہ نماز فرض نہیں۔ گو بعض لوگ اسے معمولی شمجھیں لیکن میری نظر میں غیر معمولی ہے اور اب تک اس کا اثر میرے ذہن پر بچپن میں ایسا کھب گیا تھا۔ کہ اب بھی جب میں سوچا ہوں تو چند لھے قبل کی بات معلوم ہوتی ہے۔

ایک دفعہ سفر کراچی میں آپ کے ہمراہ تھا۔ان دنوں بیسفر دورا توں اورا یک دن میں طے ہوتا تھا۔رات کو آپ نے مجھے نچلے برتھ پرسلا دیا۔اورخو داوپر والے برتھ پرسوگئے۔رات کے آخری حصہ میں مجھےا یک مخصوص آواز نے جگا دیا۔ میں نے اوپر کی طرف جھا نکا تو آپ کوحسب معمول اپنے رب کے حضور نما زتہجد میں گریہ وزاری میں مصروف یایا۔

آپاپنے بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اور بے انتہا محبت سے آپ نے تمام بچوں کی پرورش کی۔ اور ہر طرح سے ان کو نازونعم سے پالا۔ لیکن دینی امور کی پابندی آپ نہایت تخق سے کرواتے تھے۔ قادیان کی شدید سردی کسے بھولی ہوگی۔ آپ موسم سرما میں ہمیشہ نمازضج مسجد نور میں اداکرتے اور ساتھ ہی جھے بھی با قاعدگی سے لے جاتے تھے اور اس امر کا آپ نے بھی خیال نہیں کیا کہ یہ بچے ہے ان سرد ہرفانی ہواؤں میں بھار پڑجائے گا۔ صوم وصلو قکی پابندی کرانے میں آپ نے آخر عمر تک بھی ہمارا لحاظ نہیں کیا۔

آپ کی رحمہ لی کا ایک واقعہ میرے بچپن کے ذہن میں ایسائقش ہوا ہے اور اس کی یا داس طرح تا زہ ہے کہ جیسے بچھ ہی دیر قبل کی بات ہو۔ ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ لا ہور گئے کار کا ڈرائیور چند دن پہلے ہی ہماری ملا زمت میں آیا تھا۔ آپ نے اسے بہت سارو پیدا خراجات کیلئے دیا اور آپ کی

اجازت سے وہ ہماری ضروریات پر روپیپخرچ کرتا تھا۔ لا ہور سے مراجعت پراس نے جوحساب دیا۔ تواس میں قریباً ایک سوروییہ کاغبن نکلا۔ چنانچہ آپ کے تختی سے یو چھنے پراس نے تسلیم بھی کرلیا۔ اس پرآپ نے اسے سخت ست کہااور کہا کہا گرتم شام تک حساب پورا نہ کرو گے تو میں تمہارا معاملہ یولیس کے سپر دکر دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور شام کوکہیں سے رویے لے کرآ گیا۔ آپ اس وقت باغ میں ٹہل رہے تھے اور یاس ہی میں کھیل رہا تھا۔ جب اس نے روپیہ آپ کودیا۔ تو میں نے د یکھا کہ روپیہ چھوٹے جھوٹے نوٹوں کی شکل میں تھا۔اورمعلوم ہوتا تھا کہ وہ جگہ جگہ سے ما نگ کر اکٹھا کر کے لایا ہے۔آپ نے روپیہ لے لیا۔تواسے کہا کہتم نے نہایت ہی گندی حرکت کی ہے۔اگر ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیا ہوتا۔الیں اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی سز ایہ ہے کہتم نوکری سے فارغ ہوا ورا بھی نکل جاؤ۔ ابھی والدصاحب نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ڈرائیوررو پڑا۔اور کہنے لگا۔نواب صاحب! میں بیوی بچوں والا ہوں ضرورت انسان کو بہت سے گرے ہوئے کام کرنے پرمجبور کر دیتی ہے۔آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں آئندہ الیم حرکت مجھی نہیں کروں گا۔آپ یفتین کریں ۔ میں نے بیرویے گھر گھر بھیک ما نگ کرا تحقیے کئے ہیں ۔اس کا بیرکہنا تھا کہ آپ کا غصہ یک لخت فرو ہو گیا اور آپ نے آ ہتہ آ ہتہ ٹہلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ اسے نقیحت آ میز رنگ میں سمجھاتے بھی جاتے تھے۔اور ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب پہنچتے تویا پنچ یا دس کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا دیتے اور پھر میں نے دیکھا کہ نوٹوں کی وہ ڈتھی آ ہستہ آ ہستہ تمام کی تمام دوبارہ اس ڈرائیور کے ہاتھوں میں منتقل ہوگئی اور والد صاحب خالی ہاتھ (نہیں بلکہ رحمہ لی کے بدلہ رحمت الہی کے ڈ ھیروں ڈ ھیر لے کر ۔مولف ) گھروا پس آ گئے اوراس کی غربت پر رحم کھا کریپرقم اسے معاف کر دی۔ گواس کی بددیانتی ثابت ہونے کی وجہ سے اسے پھر ملا زمت میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ بعد ہجرت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواولین ناظر اعلیٰ مقرر فرمایا۔ان دنوں کام کی زیاد تی کی وجہ سے آیا بنی صحت کا چندال خیال نہیں رکھ سکے۔کھانے پینے اور آرام کے اوقات کی بے قاعد گیوں کی وجہ سے آپ کی صحت بہت گر گئی حتی کہ 8 فروری 1949ء کودو پہرایک بجے دفتر سے آتے ہوئے آپ کو دل کا شدید حملہ ہوا۔اور آپ رتن باغ میں داخل ہوتے ہی سڑک برگر بڑے۔اس روز آپ یر تین بار حملے ہوئے ۔ بظاہر مایوسی والی حالت تھی ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے حضورایدہ اللہ تعالیٰ اوراحباب کی دعا وَں کوشرف قبولیت بخشا اور معجزا نه طور پر آپ کومزید تیرہ سال زندگی عطا ہوئی۔ جب آپ کا

کیس پورپ اورام کیہ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بورڈ میں پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے یک زبان ہوکر کہا۔ کہ' It is a miracle' بینی بیتو مججزہ ہے۔ اورانہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ اس قدر خطرناک بیمار کس طرح نج گیا۔ لا ہور کے چوٹی کے ڈاکٹر جوآپ کے معالج تھے نہایت جرائت سے اس امر کا اقر ارکرتے تھے کہ آپ کی زندگی بچانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ بلکہ بیمض اللہ تعالی کافضل اورا حسان ہے بلکہ ایک ڈاکٹر جب رتن باغ میں آپ کے معائنہ کیلئے تشریف لائے تو کہنے لگے نواب صاحب! آپ کی زندگی ہماری وجہ سے نہیں۔ بلکہ اس بورڈ کی وجہ سے (جس پر روز انہ دعا کا اعلان کھا جا تا تھا) قائم ہے۔ آپ خور بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اگر کسی نے دعاؤں کا مجزہ دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ کرتے وقت اکثر اوقات فرماتے کہ حضرت سے موعوڈ کی برکات اور آپ کی مسیحائی کا میں جیتا جا گیا ثبوت ہوں۔ جے یورپ نے بڑے کہ خضرت موعوڈ کی برکات اور آپ کی مسیحائی کا میں جیتا جا گیا ثبوت ہوں۔ جے بورپ کے بڑے کہ خاکٹر زندہ مانے کو تیار نہیں بلکہ میری زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تم انکار نہیں کرسے ۔

آپ دعاؤں پر بے حدیقین رکھتے تھے۔اوراپنی اولا دکو بکثرت دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے اوراپنی دعاؤں کی قبولیت اوراللہ تعالی کے بیشارانعامات وافضال کا ذکر کرتے اور ہمیشہ تاکید کرتے کہ تقویٰ اختیار کرو۔اور آخر پر ہمیشہ حضرت سے موعود کا بیہ شعر پڑھتے۔

ہر ایک نیکی کی جڑھ یہ اتقا ہے اگر یہ جڑھ رہی سب کچھ رہا ہے

اور یا حضور کا بیالہام ساتے کہ'' جے توں میر اہور ہیں سب جگ تیرا ہو' بلکہ اس قصے کو بڑے فخر سے بیان کرتے کہ ایک دفعہ حضور ایدہ اللہ تعالی نے محمد آباد اسٹیٹ کے کارکنان کو کسی بدا نظامی پر تنہیہ کی اور فر مایا کہ تمہارے قریب ہی میاں عبداللہ خان کی اسٹیٹ نصرت آباد ہے۔ وہ کیسی عمد گی سے اس کا انتظام کررہے ہیں۔ حالانکہ وہ ذاتی طور پر زیادہ عرصہ وہاں نہیں رہتے اور تمہیں میں نے یہاں ہو شم کی سہولتیں دے رکھی ہیں ۔ لیکن پھر بھی تم کام ٹھیک نہیں کرتے ۔ جب حضور نا راض ہو چکے تو آخر پر نرمی سے فر مایا کہ اصل میں بات بیہ کہ میاں عبداللہ خال کے کام تو خدا کرتا ہے۔ آپ کی بعض با تیں جیران کن نظر آتی ہیں۔ مثلاً باوجود بے انتہا سادہ طبیعت یانے کے آپ

نہایت اہم اورخصوصیت سے اہمیت رکھنے والے دینی اور دنیوی امور کے متعلق الیمی قوت فیصلہ رکھتے تھے کہ مجھے گمان گزرتا ہے کہ آپ دہری شخصیت کے مالک تھے۔لیکن آپ کی وفات کے گئ سال بعد آپ کے کردار پر گہراغور وفکر کر کے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کے بغیر یہ بات پیدا ہوہی نہیں سکتی۔

آپ مہمان نواز اتنے تھے کہ خواہ مہمان کی ہر طرح سے تسلی ہوجائے لیکن خود آپ کی تسلی نہیں ہوتی تھی ۔آ پکو ہروقت اس امر کا خیال رہتا کہ مہمان کوکوئی تکلیف نہ ہو۔مہمان کواینے سامنے کھانا کھلاتے اور اصرار سے ہر چیز اس کے سامنے خود پیش کرتے۔ ایک دفعہ کراچی سے لا ہور آتے ہوئے میں نے ایک نو جوان کو دیکھا کہ وہ ہرسٹیثن پر اتر کر ہر چیز کو حیرانی ہے دیکھا اس کی حرکات سے مجھےانداز ہ ہوا کہ وہ یقیناً پہلی مرتبہ پنجاب وار د ہوا ہے ۔ چنانچہ دریافت کرنے پر میرا انداز ہ درست نکلا۔ پیصاحب ڈھا کہ سے کراچی آئے تھے اور اب پنجاب کی کشش اس طرف تھینچ لائی تھی۔ دوران سفرمیں ہم ایک دوسرے سے بہت بے تکلف ہو گئے اور لا ہور میں دوبارہ ان سے ملنے کا وعدہ بھی کرلیا۔ لا ہور آیا تو میں نے ازراہ اخلاق ان کو پیشکش کی وہ جہاں اتر نا جا ہیں۔ میں انہیں اپنی کا رمیں وہاں پہنچا آتا ہوں اوراس طرح ان کی قیام گاہ کا بھی مجھےعلم ہو جائے گا۔انہوں نے ایک ہوٹل کا ذکر کیا۔ و ہاں ہم پنچے تو معلوم ہوا کہ گھوڑ وں اورمویشیوں کی نمائش کے پیش نظر قبل از وقت بکنگ ہو چکی ہےاورکو ئی جگہنہیں جب لا ہور کے تمام چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں یہی جواب ملا اور پھرتے پھراتے دو گھنٹے صرف ہو گئے اور وہ صاحب بہت پریثان نظر آنے لگے تو میں نے ان ہے کہا کہاب تو میراغریب خانہ ہے۔اگرآ یہ ماڈل ٹاؤن چلنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ بچکیائے کیکن پھر مان گئے۔ان دنوں ہمارے ہاں بھی مہمان آئے ہوئے تھے۔اس لئے ہم دونوں ایک کمرے میں مھہرے صبح کو تیار ہوتے وقت اخلاقاً میں ان سے درخواست کرتا کہ پہلے وہ عنسل خانہ استعال کریں چنانچہ وہ تیار ہوتے اور پھر میرے تیار ہونے کے وقفہ میں وہ باہر والد صاحب کے پاس لان میں تشریف لے جاتے ۔ مجھےمعلوم نہیں کہ اس وقفہ میں والدصاحب سے وہ کیا با تیں کرتے تھے۔ کیونکہ میرے آنے کے بعد ہم دونوں فوراً شہر چلے جاتے ۔لیکن ایک بات کو میں نے محسوس کیا کہ پہلے روز ہی والدصاحب سے ملا قات کے بعدان صاحب کا تکلف اور غیریت بالکل غائب ہو چکی تھی۔ کم وہیش ایک ہفتہ مہمان رہ کروہ چلے گئے اور دوبارہ لا ہورآنے پر ملا قات کا وعدہ بھی کر گئے۔ والدصاحب کی وفات اوران صاحب کے جانے کے قریباً اڑہائی تین سال بعد ایک دن دفتر میں مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ وہ رات لا ہور پہنچے ہیں اور مجھے ابھی ملنے کیلئے آر ہے ہیں۔ چنا نچہ وہ آئے اورعلیک سلیک کے بعد پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ والدصاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو آپ کے جانے کے چند ماہ بعد ہی اللہ تعالی کو بیارے ہوگئے۔ یہ تن کے وہ بیتا بی سے کرسی سے اچھل پڑے اور کیا کہہ کر پھٹی ہوئی آنھوں سے مجھے دیکھنے گے اور ان کی آنھوں سے مجھے خاطب کر کے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہوگئے۔ اور انہوں نے رونے والی آواز سے مجھے خاطب کر کے کہا کہ شاہد صاحب! آپ یقین کریں آپ سے زیادہ میں ان سے بے تکلف تھا۔ اب آپ کے گھر حانے کی مجھ میں ہمتے نہیں'

والدصاحب کی دیانت الیی اعلیٰ پایه کی تھی کہ ایک دفعہ ان کا کلیم ایک عدالت میں پیش تھا۔ حاکم نے وکیل کے دلائل سن کر فیصلہ کیا کہا گرنوا ب صاحب بیرحلف نا مہعدالت میں داخل کر دیں کہاس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کوئی زمین بطورشیڈ ول نمبر 6 حاصل نہیں کی ۔ تو ان کا اپنے لا کھ کا کلیم منظور کیا جاتا ہے اور اس حلف نامہ کے داخل کرنے کی میعاد صرف چوہیں گھنٹے مقرر کی ۔ پڑتال کرنے برمعلوم ہوا کہ قریباً 18 کنال اراضی کسی غلط فہمی کی وجہ سے الاٹ ہو چکی ہے۔ وکیل نے والدصاحب سے کہا کہ بیز مین ہم واپس کر دیں گے۔ آپ حلف نامہ داخل کر دیجئے والدصاحب نے کہا کہ آپ چوبیں گھنٹے میں اراضی واپس نہیں کر سکتے اور میں غلط حلفیہ بیان نہیں دے سکتا۔اس لئے آپ حلف نامہ میں تحریر کرد بیجئے کہ ہمارے پاس اٹھارہ کنال اراضی ہے۔ وکیل نے کہا کہ میرے پیشکر دہ دلائل کے بعد آپ کے یاس اگر ایک اپنچ زمین بھی یائی گئی تو آپ کا کیس خراب ہو جائے گا اور آپ کوایک بیسہ کا معاوضہٰ ہیں ملے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسے حلف نامہ پر دستخط کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔اول تو آپ کو پیجراُت کیسے ہوئی کہآپ مجھ سے اس قتم کی غلط بیانی کی تو قع ر کھیں ۔ان حالات میں اگر آپ میری و کالت کے فرائض سرانجا منہیں دے سکتے تو آپ اپنے آپ کو اس ذ مہ داری سے سبکد وششمجھیں ۔اور پھر مجھ سے کہا کہایک حلف نامہ تحریر کر لا ؤجس میں ککھو کہ میرے پاس اٹھارہ کنال سے زائد کوئی اراضی نہیں ہے۔ چنانچہالیسے حلف نامہ پر دستخط کر کے مجھے فر ما یا کہ جا وَاس افسر کے پاس لے جا وَاورساتھ ہی بَاواز بلند إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجعُون برُ ها۔ چونکہ آپ کی آخری عمر میں آپ کی جائیدا د کا انتظام میرے سپر د تھا۔اس لئے مجھے بخو بی معلوم

تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس حلف نا مہ کوا فسر کے روبروپیش کرنے میں میں شرم محسوس کرتا تھا۔ چنا نچے جب میں نے بیکا غذاس کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے پڑھ کر نہا بت غصہ سے جھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے ہے وکیل کے تمام دلائل غلط اور بے بنیاد تھے؟ کیا ہے ہے کہا ہاں اپ کے معلوم ہے کہ اس حلفیہ بیان کے بعد آپ کو معاوضہ کا ایک پیسہ تک نہیں مل سکتا میں نے کہا ہاں مجھے سب معلوم ہے اس نے کہا تو پھر آپ کیا سمجھ کر میر بے پاس آئے ہیں؟ میں نے جو ابا کہا کہ دراصل وکیل کواس اراضی کے متعلق علم نہیں تھا اور والد صاحب نے حقیقت کوا پنے بیان میں درج کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا وقت ہا کہ کہا ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کا وقت ضا کے کیا ہے۔ یہ کہ کر میں باہر جانے کیلئے دروازہ کی طرف بڑھا۔ ابھی بمشکل دروازہ تک ہی پہنچا تھا کہ افسر موصوف نے بڑی نرمی سے ٹھہرنے کی درخواست کی اور پھر مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے گھنٹی سے اپنے سٹیوکو بلا کر میر سے سامنے فیصلہ کھوایا کہ ہم نے اچھی طرح سے اپنی تبلی کر کی ہے کہ مدی کے پاس اٹھارہ کنال کے سوااورکوئی اراضی نہیں۔ اس لئے اس کے کیم میں سے اٹھارہ کنال کی مدی کے پاس اٹھارہ کنال کے سوااورکوئی اراضی نہیں۔ اس لئے اس کے کیم میں سے اٹھارہ کنال کی قبیت وضع کر کے باق کلیم کا اسے حق پہنچتا ہے۔ ثبوت کیلئے مدی کا طفی بیان کافی ہے۔ اس طرح حق قبیت وضع کر کے باقی کلیم کا اسے حق پہنچتا ہے۔ ثبوت کیلئے مدی کا طفی بیان کافی ہے۔ اس طرح حق گوئی کی برکت سے اللہ تعالی نے غیر معمولی حالات میں فضل فر مایا۔

آخری عمر میں بوجہ بیاری آپ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔اللہ تعالی نے فضل فر مایا کہ آپ کو ماڈل ٹاؤن میں جو گھر ملا وہ علاقہ میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ نے اپنے دیریہ شوق کے پیش نظر پہیں نما زباجہاعت اور جمعہ اور عبد این کا انظام کیا۔ اور اپنے خرج سے مسجد کے لواز مات خرید کئے۔ اس طرح گویا درس قرآن و حدیث کا اجتمام گھر پر ہوگیا۔ آپ باوجود علالت کے بہت با قاعدگی سے نما زباجہاعت ادا کرتے تھے۔ بلکہ شدید سردی میں نماز فجر بھی اپنے کمرہ سے باہر آکر برآمدہ میں باجہاعت ادا کرتے سے۔ بلکہ شدید سردی میں نماز فجر بھی اپنے کمرہ سے باہر آکر جانبی طاقت کے مطابق سلسلہ کے کا موں میں بھی حصہ لیتے۔ بیز اپنی طاقت کے مطابق سلسلہ کے کا موں میں بھی حصہ لیتے۔ پنانچہ موٹر میں بیٹھ کر چندہ نا دہندگان یا نسبتاً کمز ورا حباب کے گھروں پر پہنچ کر بہت شفقت اور محبت سے انہیں سمجھاتے اور نماز وں میں زیادہ سے زیادہ حاضری کا ان سے وعدہ لیتے ۔ نماز جمعہ کیلئے موسم گر ما میں آپنوں سے نود برف کا پانی تیار کرکے باہر رکھوا دیتے تا کہ انہیں شدت گر ماسے تکلیف نہ ہو۔ آپنوں میں نے زالہ ماجلا کو یا بندصوم وصلو ق، تبجد گرزار، مہمان نواز، حق پرست، حق شناس، الغرض میں نے اپنے والد ماجلا کو یا بندصوم وصلو ق، تبجد گرزار، مہمان نواز، حق پرست، حق شناس، الغرض میں نے اپنے والد ماجلا کو یا بندصوم وصلو ق، تبجد گرزار، مہمان نواز، حق پرست، حق شناس، الغرض میں نے اپنے والد ماجلا کو یا بندصوم وصلو ق، تبجد گرزار، مہمان نواز، حق پرست، حق شناس، الغرض میں نے اپنے والد ماجلا کو یا بندصوم وصلو ق، تبجد گرزار، مہمان نواز، حق پرست، حق شناس،

حق گو، دیا نتدار، غریب نواز اورسلسلہ سے بے حد محبت کرنے والا دیکھا ہے۔ تمام دنیوی سامان میسر ہوتے ہوئے بھی آپ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ تکلفات کواپنی ذات میں بھی داخل نہیں ہونے دیا۔سلسلہ کی ہر مالی وقالی خدمت میں سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں ہوتے۔ ایک نواب زادہ اور بہت بڑی دنیوی وجا ہت کے مالکہ ہوتے ہوئے آپ نے بھی اس پر ذرہ جرفخر نہیں کیا۔ اورا گربھی فخر کیا تو ہمیشہ بیہ کہا کہ تیرہ سوسال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کا میں اس دنیا میں آیا اور کروڑ وں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دامادی کا شرف پہلے میرے والد کواور پھر جھے عطا کیا۔ اور جب بھی اس کا ذکر کرتے تو نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرتے موسال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرتے سالوک کا ذکر کرتے ۔ یہ بھی اللہ نیا ہی گئی ہی اللہ نیا ہی ۔ اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس خاص سلوک کا ذکر کرتے ۔ یہ نہایت ادب سے ان کا ذکر کرتے اور ہمیں تصبحت کرتے کہ جب بھی میری والدہ کا ذکر کرتے ۔ تو نہایت ادب سے ان کا ذکر کرتے اور ہمیں تصبحت کرتے کہ دیکھو! اپنی امی کا بہت خیال رکھا کرو۔ اور کہتے کہ ویسے تو مال کے قدموں میں جنت ہوتی ہی ہے۔ دیکھو! اپنی امی کا بہت خیال رکھا کرو۔ اور کہتے کہ ویسے تو مال کے قدموں میں دوجنتیں ہیں۔ ایک تو مال ہونے کے لحاظ سے، دوسرے موعود اولا دہونے کیک نار جسے۔ کیونکہ ان وجودوں پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کی بنار کی وجہ سے۔ کیونکہ ان وجودوں پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کی بنار کی وجہ سے۔ کیونکہ ان وجودوں پر اللہ تو اللہ نے سلسلہ کی بنار کی ہے۔

اس مضمون کو بڑھنے والے احباب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں وہ میرے والد صاحب کی بخشش اور بلندی درجات کیلئے دعا کریں۔ وہاں میری والدہ کی صحت کیلئے بھی خاص طور پر دعا کریں۔ کیونکہ مسلسل تیرہ سال دن رات والدصاحب کی بیاری میں ان کی خدمت اور دوسری ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہوگئ تھی جو ابھی تک بحال نہیں ہوسکی۔ اس لئے احباب دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آمین نیز ہم سب بہن بھائیوں کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد می خاتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد می خاتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد می خاتش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد میں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد میں کو سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد میں کو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد میں کو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد میں کو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دعا کریں کہ وارث بنائے۔ آمین '

## 36۔ایک صاحبزادی کے تاثرات

آپ کی صاحبز ادی محتر مه طیبه آمنه صاحبه (بیگم مکرم مرزا مبارک احمه صاحب) اینے تا ترات یوں رقم فرماتی ہیں:۔ " یوں تواولا دکیلئے ہر باپ ایک عزیز ترین وجود ہوتا ہے اور ہونا چاہئے۔ مگر ہمارے اباجان ہم سب کو بے صدیبارے تھے۔ اس لئے بھی کہ شاید ہی بھی کسی باپ نے اپنی اولا دسے الی محبت کی ہو جو وہ ہم سے کرتے تھے۔ خدا کی بے انتہا رحمتیں ہر لمحہ ہر لحظہ اور ہر آن ان پر نازل ہوں۔ جن کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو۔ آج اتنا عرصہ گزرجانے پر بھی میرے لئے ان کے متعلق لکھنا مشکل ہور ہا ہے۔ میں ان کی کس کس خوبی کا ذکر کروں۔ ان کی آخری بیاری کے ایام میں ایک دن میری چھوٹی بہن میں ان کی کس کس خوبی کا ذکر کروں۔ ان کی آخری بیاری کے ایام میں ایک دن میری چھوٹی بہن فوزید مجھے کہنے گئی۔ بڑی آپا میں جب ابا (ہمارے دونوں چھوٹے بہن بھائی اباجان کو ابا کہتے تھے) کے متعلق سوچتی ہوں تو صرف ابا سمجھ کرنہیں بلکہ ایک انسان کی حثیت سے۔ مجھے ابا میں غور کر کے بھی کوئی کسی قتم کی برائی نظر نہیں آتی صرف جو بیاری کی وجہ سے ذرا جلدی غصہ آجا تا ہے۔ مگر وہ بھی پائی کے بلبلہ کی طرح فوراً ختم ہوجا تا تھا۔

ایک انسان کی حثیت سے جب میں اپنے ابا جان کو دیکھتی ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بے حدمجت کرنے والا ،اس کی اطاعت کرنے والا ،شکر گزار بندہ ، بہترین بیٹا ، بہترین باپ ، بہترین خاوند ، بہترین آقا ،عزیز واقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ، بی نوع انسان کے ساتھ بے حدمجت ورخم اور مساوات کا سلوک کرنے والا ،حتی کہ جانوروں تک کا بہت خیال رکھنے والا پاتی ہوں ۔ اور آپ کے کردار میں وہ مہمان نوازی اور انکساری ، غریبوں سے بے حد حسن سلوک ، اور جذبہ صدقہ و خیرات کو سب سے ممتاز پاتی ہوں ۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک کہ اس کی مدد نہ کرتے ۔ رشتہ داروں کوا گرضرورت مند دیکھتے تو ان کی ہر طرح امداد کرتے ۔ ناممکن تھا کہ کوئی گھر آتا اور خالی ہاتھ جاتا ۔ بعض وقت اگر کوئی رقم قرض کے طور پر بھی لینے آتا تو با وجود ہجرت کے نتیجہ میں خود مقروض ہونے کے کہیں سے قرضہ لے کردے دیجے ۔گھر میں اراضی کی آمد آتے ہی ہمیں یوں محسوں ہوتا کہ ہونے نا جان کو گھر اہٹ شروع ہوجاتی کہ کب بے جلدی ختم ہو۔

میں نے اپنے اباجان کو ایک بندہ کی حیثیت میں دیکھا۔ تو ساری عمر خدا تعالیٰ کا بے حد شکر گزار پایا ہر وقت باری تعالیٰ کے احسانوں کے گنتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ آپ کو دعا پر بے حدیقین اور دعا کی بہت عادت تھی۔ پانچوں نمازیں باقاعد گی کے ساتھ اور بڑے اہتمام سے ادا کرتے تھے اور نماز باجماعت کیلئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ مگر دل کی بیاری کے بعد جب تھوڑا تھوڑا کرسی

(wheeled chair) پر باہر جانے لگ گئے۔ تو پھر ماڈل ٹاؤن کے احمہ کی احباب آپ کے ہاں آکر نماز پڑھتے اور ابا جان بھی اپنی بیکر تی وہاں لے جاکر کرسی پر ہی نماز اداکر تے۔ جمعہ بھی ہماری کوشی میں ہوتا تھا۔ آپ کو نماز یوں کا اس قدر خیال ہوتا تھا۔ کہ پیکھا رکھواتے، پائی اور برف کا انظام کرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا تھا۔ ابا جان کو باقاعدہ تہجد پڑھتے پایا۔ 1948ء میں جب دل کا شدید حملہ ہوا۔ تو چھ ماہ تک موت و حیات کی شکش میں رہے۔ مگر اس کے بعد جب طبیعت ذراسنجلی تو امی جان سے کہا کہ رات کو گھڑی کو الارم لگا کر میر بے سر ہانے رکھ دیا کریں۔ میں لیٹے نی تہجد ادا کر لیا کروں گا۔ حالا نکہ ابھی بیاری اپنے زوروں پڑھی اور رات کو گئی مرتبہ آپ کو جاگئے۔ جاگئا پڑتا اور امی جان بھی کوئی دوائی دیتیں بھی گلوکوز دیتیں۔ مگر جب الارم بجتا۔ تو ابا جان نفل مرشح گلتے۔

خاندان حضرت می موعود علیہ السلام کا انتہائی عزت اور احترام آپ کے دل میں تھا۔
حضرت ام المومنین ﷺ تا انانس تھا کہ آپ جب بھی ہمارے گھر آئیں تو گویا اباجان کیلئے عید کا چاند
حضرت ام المومنین ؓ سے اتناانس تھا کہ آپ جب بھی ہمارے گھر آئیں تو گویا اباجان کیلئے عید کا چاند
لکا آتا۔ چبرے سے خوشی چھپائے نہ چھپی تھی۔ فوراً ہم سب کو بلاتے کہ امال جان آئی ہیں یہ لاؤ، وہ
لاؤ، کسی کو کہتے یا واں دباؤ۔ قادیان میں دارالسلام میں باغ میں جوموسی پھل اور ترکاریاں ہوئیں۔
فوراً منگواتے ۔ نو کروں کوآوازیں پڑر ہی ہیں۔ چاہتے کہ سارا گھر امال جان پر فدا ہوجائے۔ ہمیں
ساری عمر یہی تھیمت کرتے رہ کہ امال جان کی خدمت کرواورامال جان سے دعا میں لواور تو اور
امال جان سے تعلق رکھنے والی خدمت گزاروں مثلاً مائی کا کوصاحبہ، مائی امام بی بی صاحبہ وغیر ہما میں
امال جان سے تعلق رکھنے والی خدمت گزاروں مثلاً مائی کا کوصاحبہ، مائی امام بی بی صاحبہ وغیر ہما میں
ساکو کمتر در جے کا محسوں کرر ہا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی بہت خاطر تواضع کرتے۔ ایسا ہی
سلوک میں نے اپنے دادا جان حضرت نواب مجمعلی خان صاحب کا مائی کا کوصاحبہ کے ساتھ دیکھا۔
جبکہ آپ حضرت ام المومنین ؓ کے ساتھ مالیرکوٹلہ آئی ہوئی تھیں اس سے آپ اندازہ لگا سے ہیں کہ
حضرت اماں جان کا کتا احترام ہوگا۔ آباجان کو حضرت خلیفة آسی الثی نی سے بے حدمجت اور عقیدت
حضرت اماں جان کا کتا احترام ہوگا۔ آباجان کو حضرت خان عزیز ترین پنجتن کا جواحترام آپ کو
تھا۔ دھرت میسی حمود علیہ السلام اور حضرت ام المومنین ؓ کے ان عزیز ترین پنجتن کا جواحترام آپ کو
قوادہ تو تھا ہی گمرآگان کی اولاد کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی نے ہمارے
خواد کو تھا ہی گمرآگان کی اولاد کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی نے ہمارے

ہاں آنا تو (سوائے بیاری کے ایام کے ) اٹھ کر کھڑے ہوجاتے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ابا جان نے حضرت میں موعود علیہ السلام کے بوتوں کوخواہ وہ کتنی چھوٹی عمر کے ہوں بھی خالی نام لے کر بلایا ہو۔ ضرور پہلے میاں کا لفظ بولتے تھے۔ آپ کی شروع سے بیشد پیدخوا ہش تھی کہ میری بیٹیوں کی شادیاں حضرت میں موعود علیہ السلام کے بوتوں سے ہوں اور بیٹوں کیلئے بوتیاں آئیں۔ بیخوا ہش اتنی شد ید تھی کہ اکثر اس کا اظہار بھی کردیتے تھے اور دعا بھی یہی کرتے تھے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ قریباً ہر لئوکی کے متعلق ابا جان کی آزمائش ہوئی۔ اس طرح کہ ایک پیغام حضرت میں موعود علیہ السلام کے ایک بوتے کی طرف سے ہوتا تھا۔ لیکن اس کی دنیوی حیثیت اس وقت پھے نہیں ہوتی تھی اور ایک پیغام کسی غیر از خاندان ایسے لڑکے کا ہوتا جود نیوی کاظ سے اچھی حیثیت کا ہوتا تھا۔ مگر ابا جان فیصلہ آخر حضرت میں موعود کی دعا وں پر اور اللہ تعالی نے جو وعدے آپ کی اولا دکیلئے کئے ہیں۔ ان پر بیخت ایمان ہے۔ اپ کی اولا دکیلئے کئے ہیں۔ ان پر بیخت ایمان ہے۔ اپ کو وقت پر سب پچھود کھے لیمان اور اٹل فیصلہ ابا جان کا یہی ہوتا تھا۔ اور سب پختہ ایمان ہے۔ اپ نام ٹاتا ہا۔ اور سب کے وقت پر سب پچھود کھے لیمان اور اٹل فیصلہ ابا جان کا یہی ہوتا تھا۔ اور سب کوئی کا نام ٹائل نے اور کیا ہوتا تھا۔ اور سب کوئی کی انام ٹاتا ہا کہا کا یہی ہوتا تھا۔ اور سب کوئی کی انام ٹاتا ہا۔

میرے دادا حضرت نواب مجمع علی خان صاحب (اللہ تعالیٰ کی بے ثارر حمتیں آپ پر ہمیشہ نازل ہوں) پہلے حض سے جوہمیں اس چشمہ پرلائے۔ ور نہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا۔ جواکٹر نوابوں کے خاندان کا حال تھا۔ جہالت، بے دینی اور گراہی کی بے نورزندگی۔ ہم سب اپنے دادا کوابا حضور کہتے تھے۔ آپ کا اپنی اولا دیر باوجودا نتہائی محبت کے بہت رعب تھا اور آپ کے بعض خاص اصول تھے جن پر آپ اپنی اولا دکو تختی سے کا ربندر کھتے تھے۔ میں نے ابا جان کو ہمیشہ ابا حضور کی خدمت اور اطاعت میں پیش پیش پیش پایا۔ میری شادی کے موقعہ پر ابا جان نے بہت سے احباب کو محمول اور اطاعت میں پیش پیش اور مٹھائیاں اور فالتو برتن لا ہور سے منگوائے گئے تھے۔ ابا حضور کے نام آپ کا خط آگیا کہ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ شادی سے ایک دن قبل ابا جان کا انتظام کیا جائے ۔ کیونکہ میں اصولی طور پر اس کے خلاف ہوں۔ مجھے یا د ہے کہ ابا جان نے دعوت کا انتظام کیا جائے ۔ کیونکہ میں اصولی طور پر اس کے خلاف ہوں۔ مجھے یا د ہے کہ ابا جان نے دعوت کو دی اور دو ہائی ڈھیروں ڈھیروں ڈھیروں ڈھیر مٹھائی اور پھل ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں بانٹ کرختم کیا۔ کا فیل کون دی اور دو ہائی ڈھیروں ڈھیروں گئی ہوں اور ہمائی کون کو دی ہوں۔ بھی نوکروں سے ہمیں علم ہوا کہ ابا جان کی اپنی والدہ سے بہن اور بھائی کون

سے ہیں ۔اور دوسر ہے کون سے ہیں ۔ کیونکہ ہم نے ابا جان کو بیفر ق کرتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک خاوند کی حیثیت سے ابا جان کو پر کھنے پر سارے خاندان میں آپ کی محبت کو مثالی یا تی ہوں ۔محبت کے ساتھ امی جان کی بے حدعزت واحتر ام آپ کے دل میں تھا۔ آپ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ خدا کا بے حدشکر کرو کہ اس نے تہہیں اتنی اچھی ماں دی ہے۔ بیبھی کہتے کہ میرے پر خدا نے کتنا بڑا فضل کیا ہے اور ہروفت ہمیں تا کیدتھی کہا می جان کیلئے یہ کرواور وہ کرو۔اور یہ بھی حقیقت ہے کہا گرمیرے باپ اور دا داکے گھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹیاں بیاہ کرآئیں تو انہوں نے بھی اینے نمونہ سے حضرت مسیح موعودٌ کی بیٹیاں بن کر دکھایا اگر خاوندوں کی طرف سے محبت اور عزت اوراحتر ام انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔تو حضور کی بیٹیوں کی طرف سے بھی ادا ئیگی حقوق میں کبھی کمی نہیں آئی۔امی جان نے اباجان کی بیاری میں جو خدمت کی وہ سب کیلئے ایک مثال ہے۔مسلسل یا پچ سال بیاری کے جو بستر پر گزرے اس عرصہ میں ابا جان کوشد بدعوارض لاحق ہوتے رہے۔ ہجرت کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ یرانے نوکرادھرادھر بکھر گئے تھے۔ نئے نوکراول تو ملتے ہی مشکل سے تھے اور پھر سخت د ماغ دار، امی جان نے اپنے ہاتھ سے اباجان کے پاٹ تک اٹھائے ایک وقت ایبا آیا کہ ڈاکٹرں نے ہدایت دی کہ اباجان کو جتنا یانی دودھ وغیرہ سیال چیزیں دی جائیں ان کا وزن لکھا جائے اور جتنا بیشا ب آئے اسے ماپ کرلکھا جائے ۔اب گرمیوں کے دن لمحہ لمحه بعدیانی وغیره کانا پنااور پھرلکھنااورادھرپییثاب ناپ کرلکھنا۔ بیساری محنت امی جان خود کرتی تھیں ۔لڑ کیاں جوشادی شدہ تھیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جاچکی تھیں کب تک ٹھبر سکتی تھیں ۔سارا کام امی جان پرتھا۔مگرا می جان نے بھی گھبرا ہٹ کا اظہار تک نہیں کیا۔خودبھی حوصلہ رکھااورا با جان کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہیں اور جھی بھی بیاری کے کمرے کو dull نہیں ہونے دیا۔

ڈاکٹر یوسف صاحب (اباجان کے مستقل معالج) کہتے تھے۔نواب صاحب! ہم ڈاکٹر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آج تک کسی مریض کا ایسا علاج نہیں ہوا۔ اور نہ کسی مریض کی بھی ایسی نرسنگ ہوئی ہے۔اگر آپ دونرسیں رکھ لیتے۔ تو بھی آپ کوالیی نرسنگ نہیں مل سکتی تھی۔ا تناصاف اور با قاعدگی کا کام تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ٹرینڈ نرس کر رہی ہے بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر۔ بیاریوں کے دوران کئی دفعہ اباجان کو ہمپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں بھی امی جان کونرسوں کا کام پیندنہیں آتا تھا اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر دوائیاں وغیرہ سب کچھا پنے ذمہ لے لیتی تھیں۔ ہزار ہا رو پیہ ہر مہینے علاج پر پانی کی طرح خرج ہوتا تھا۔ ایک لمحہ کیلئے بھی بھی امی جان کے دل میں بیہ انقباض نہیں ہوا کہ بیخرچ نہ کریں۔اورساتھ ہی اتناہی صدقہ و خیرات ۔ مگر گھر کے باقی سب خرچ کاٹ دیئے گئے تھے۔ میری چھوٹی بہن فوزیہ سات سال کی تھی۔اب بڑے ہوکراس نے بتایا کہ گڑیا لینے کومیرادل بہت چا ہتا تھا۔ مگر میں امی کونہیں کہتی تھی۔امی جان کوس کر بہت صدمہ ہوا۔انہوں نے ولایت سے بورے بچے کے قد کی گڑیا اس کواب منگوا کردی ۔ مگراس وقت سب سے مقدم ابا جان کی ذات تھی۔

پانچ سال کے بعد پہلی دفعہ ڈاکٹر نے ابا جان کو دوقدم چلایا۔ پہیہ دارکری ( chair ) پر با ہراندرجانے کی عسل خانے تک جانے کی اجازت مل گئی اس پانچ سال کے عرصہ میں امی جان نے نہیں دیکھا کہ گھر میں کیا سامان ہے کیا نہیں ۔ کسی تقریب میں شرکت نہیں کی ۔ کسی محفل میں نہیں بیٹھیں ۔ غالبًا ابا جان کی بیاری کو چارسال ہوئے ہوں گے کہ لا ہور میں کوئی شادی کی تقریب تھی ۔ ابا جان نے امی جان کو مجبور کیا کہ آپ اتنا عرصہ سے نہیں نگلیں ، ضرور ہو آؤ۔ اس وقت خیال آیا کہ امی جان نے تو اس عرصہ اپنے کپڑوں تک کی طرف بھی توجہ نہیں دی ۔ جو پہلے اس وقت خیری بہن شاہدہ کو ابا جان نے تکم دیا کہ ابھی جاؤاور اپنی امی کیا تا تا عرصہ میں پہن لئے ۔ اس وقت میری بہن شاہدہ کو ابا جان نے تکم دیا کہ ابھی جاؤاور اپنی امی کیا تھی جاؤاور اپنی کی انتہا تھی ۔ جوامی جان نے کی ۔

اباجان کی ہروفت اس بات کا احساس ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے کہ جلد صحت یا بہوں تا کہ ای جان کا جو کہ خود بہت کمز ورضحت میں تھیں۔ بوجھ ہلکا ہو۔ آخری بیاری میں معائنہ (چیک اپ) کرانے کیلئے تین دن کیلئے گنگارام ہیتال میں داخل ہوئے۔ یہ غالبًا وفات سے ایک مہینہ قبل کی بات ہے۔ وہاں جس ڈاکٹر نے اباجان کو دیکھا۔ اس کا توجہ سے معائنہ کرنا اباجان کو پہند آیا۔ اور مجھا بے پاس بلا کر کہا۔ دیکھوطیبہ! تنہاری ام کی صحت مجھ سے زیا دہ خراب ہے اور وہ اپناعلاج نہیں کروا تیں۔ میرا معائنہ ہوجائے تو تین دن اپنی امی کواس کمرے میں رکھ کران کا بھی چیک اپ کراؤ۔ امی جان کو اکثر سردر دکا دورہ ہوتا تھا اور وہ اکثر صبح کے آخری جھے سے شروع ہوکر بعض دفعہ چوہیں گھنٹے تک رہتا تھا۔ دورہ سے سارے اہل خانہ گھبرا جاتے۔ گھر میں بالکل خاموشی طاری ہوتی۔ بابا جان کی تا کید ہوتی تھی کہ کوئی شور نہ ڈالے، دروازے نہ بجیں ، کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہ ہوتی سوائے اس کے جو سر د بار ہی ہوتی تھی۔ ابا جان چائے بنوا کر تیا در کھواتے تھے۔ کہ شایدا می نہ ہوتی سوائے اس کے جو سر د بار ہی ہوتی تھی۔ ابا جان چائے بنوا کر تیا در کھواتے تھے۔ کہ شایدا می

مانگ لیں۔ کیونکہ امی جان کوساتھ الٹیاں آتی تھیں اور وہ کچھ نہیں کھاتی تھیں۔اس لئے احتیاطاً کہ جب طبیعت ذراٹھیک ہواور وہ کوئی ایسی چیز مانگیں جوگھر میں نہ ہو۔ کارشہر بھجوا کر ہرفتم کی چیزیں منگوا کررکھتے کہ شاید کسی چیز کی امی کوخوا ہش ہوتو کھا سکیں۔خالہ جان نواب مبار کہ بیگم صاحبہ نے ایک بار ابا جان سے کہا کہ دیکھو۔اب تمہاری بیٹیاں بھی اپنے خاوندوں سے یہی تو قع رکھیں گی۔ تو ابا جان نے کہا کہ خداان کو بھی اجھے ہی دے گا۔خدا تعالیٰ نے ابا جان کی حسن طنی کوضا کع نہیں کیا۔

میں ہمیشہ وچتی ہوں کہ ثایہ ہی کھی کسی باپ نے اپنے بچوں سے الی محبت کی ہو۔جیسی ابا جان اپنے بچوں سے کرتے تھے۔ میں بلوشی کی تھی اور میرے بعد عباس احمد پیدا ہوئے۔ اس کے بعد چار لڑکیاں ہوئیں۔ مسلسل لڑکیوں کی پیدائش پر وقتی طور پر ذراسا ملال آ جا تا ہوگا۔ مگر پھر بعد میں بہت پیار کرنے لگ جاتی اور ساتھ کہتے کہ لڑکیاں آپ بیار لینے لگ جاتی ہیں۔ چارلڑکیوں کے بعد پھر دولڑ کے شاہد احمد اور مصطفیٰ احمد ہوئے۔ اور ان کے در میان سب سے چھوٹی بہن فوزیہ ہوئی۔ مگر اباجان نے بھی لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں گیا۔ بلکہ ہمارے بھائیوں کوا کشریہ شکوہ ہوجاتا تھا۔ کہ اباجان لڑکیوں کوزیادہ پیار کرتے ہیں۔ پیارلڑکوں کو بھی اتناہی کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہم اباجان لڑکیوں کوزیادہ پیارکرتے ہیں۔ پیارلڑکوں کو بھی اتناہی کرتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہم شبح کونماز کیلئے سب کو جگانا اباجان کا معمول تھا۔ بیاری کے بعد جب تک آپ زیادہ چل نہیں سے تھے۔ توا کشرائی بہیددار کرتی پر ہی جا کر دروازے کھی تھائے اورلڑکوں کونماز کیلئے جیجے۔ ہم لڑکیوں کو بہی نماز اور دعا کیلئے بیسیددار کرتی پر ہی جا کر دروازے کھی تھائے اورلڑکوں کونماز کیلئے جیجے۔ ہم لڑکیوں کو بہی نماز اور دعا کیلئے برٹی تا کید کرتے۔ ایک دفعہ میں تیا می کی بات ہے جبہ میں غالباً گیارہ یا بارہ سال کی ہوں گی۔ سردی بہت تھی۔ میں تھی ۔ میں تیم موجوڈ کی نواسی تیم کرکے نماز بڑھورہی ہے۔ اس کہا کہ دیکھوا گرکونی و کھے لیتا تو کہتا کہ حضرت میں تھی موجوڈ کی نواسی تیم کرکے نماز بڑھورہی ہے۔ اس کہا کہ دیکھوا گرکونی و کھے لیتا تو کہتا کہ حضرت میں تیم کیلئے ہاتھا تھائے۔ تو مجھے آپ کی سے کیسی عافل نہیں ہوتے تھے۔

آپ کو ہماراا تنا خیال ہوتا کہ اگر کوئی چیپی ہوئی پریشانی دل کے کسی گوشہ میں ہوتی۔ تواسے ہھانپ لیتے تھے اورا می جان سے کہتے تھے۔ بیگم! مجھے فلاں لڑکی اداس لگتی ہے۔ پیتہ کرو۔1960ء میں میرے میاں (مرزا مبارک احمد صاحب) slip disc کی مرض سے علیل ہوئے جب سفر کے میاں دواڑھائی مہینے کے بھر آپ کے پاس دواڑھائی مہینے

گھہرے۔اباجان ان کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ان کوان دنوں میں ساتھ ہی سخت اعصابی تکایف شروع ہوگئ اور معدے پر بھی بہت اثر تھا۔اباجان کھانے کے بعدا پنی ایک مجون جومقوی معدہ تھی روز آ کرخود ان کو کھلاتے اور بہت خیال رکھتے۔ایک دن مجھے پوچھنے لگے۔ طیبہ، مبارک تو خوش ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہور ہی۔ مگرتم کیوں اداس ہو۔ مجھے اس پر بہت چیرت ہوئی کیونکہ بظاہر میں بالکل ٹھیکتی۔ سی نے محسوس نہیں کیا۔ مگر میاں کی بیماری کی وجہ سے دراصل دل بہت پر بیثان تھا کہ پینہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ علالت نے اس قدر طول پکڑ لیا ہے۔ مگر اباجان نے میرے دل کی کیفیت بھانے گی۔

عجیب تر امریہ تھا کہ ہر پچہ جمحقا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ 1948ء والے دل کے حملہ کی بیاری کے شروع کے چچہ ماہ تک بیہ حال رہا۔ کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگلے روز کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ سوہم سب بہنیں اس عرصہ میں آپ کے پاس ہی رہیں۔ سب کی ڈیوٹیاں مقررتھیں۔ ایک دن ابا جان امی جان کو کہنے لگے۔ بیگم جب بیلڑ کیاں پیدا ہوئی تھیں تو ہم کو تھوڑ اساملال ضرور ہوتا تھا، مگرآج میں سوچ رہا ہوں کہ دوتین اور ہوجا تیں تواچھا تھا۔

تقسیم ملک کے بعد حالات سب کے خراب تھے۔ بستر بھی ناکانی تھے۔ ایک ایک رضائی میں دو دو تین تین مل کرسوتے تھے۔ میری ایک بہن نے امی جان سے لحاف منگوایا کہ اگر کوئی فالتو ہوتو بھی دو تین ہمارے لحاف روئی بھر کر آ جا ئیں گے تو بھوادیں گے (حالانکہ ابھی بھرنے نہیں گئے ہوئے تھے ) امی جان کے پاس بھی بستر ناکافی تھے۔ انہوں نے دو کمبل بھوادیئے۔ دومہینے کے بعد اچپا نک رات کوکسی مہمان کی آمد سے ضرورت ہونے پرامی جان نے اس خیال سے کہ لحاف تیار ہو چکے ہوں گے۔ کمبل منگوالے ہے۔ کہ لحاف تیار ہو چکے ہوں گے۔ کمبل منگوالے ہے۔ جو گوابا جان نے امی جان سے کہا میں تو رات نہیں سوسکا۔ لڑکی کوکہیں ضرورت منہوں کے نہیں آئی تو آبا جان نے فر مایا۔ جمھے رات سخت تکلیف رہی تمہمیں کمبلوں کی ضرورت ہوگی اور تم نے ہمارے منگوانے پر بھجواد یئے۔ اس نے غیرت کی وجہ سے بتایا نہیں ۔ اور یہی کہا کہ نہیں ہمیں تو اب ضرورت نہیں تھی۔ مگر ابا جان نہ مانے ۔ انہوں نے فر مایا کہ نہیں ضرورت تب ہمی تم ساتھ لے جاؤ۔ آخر مجھے اتی تکلیف کیوں ہوئی ۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ اس رات وہ لوگ جو بھی کوئی چا در ساری رات سردی کی وجہ سے نہیں سو سکے۔ کوئی چا در بینگ بچش اور ساری رات سردی کی وجہ سے نہیں سو سکے۔ کوئی چا در بینگ بچش اور بیا کو بہت رہنے ہوا۔

ابا جان لڑکی کو ناراض ہوئے اور فر مایا کہ ساری عمر بید دکھ میرے دل میں رہے گا۔تم لوگ ماں باپ سے تکلف کرتے ہو۔اگر ضرورت تھی تو نہ بھیجتیں۔غرض ابا جان کسی بیچے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے تھے۔

ہمارے بچوں کے ساتھ اباجان کو خاص لگاؤتھا اور بنچ اباجان پر جان دیتے تھے جب پہۃ لگتا کہ بنچ آرہے ہیں۔ تو آپ ان کیلئے پہلے ہے ہی ڈھروں ڈھیر چیزیں منگوا کررکھ لیتے اور بالعموم کارمیں ان کو دکان پر لے جاتے اور گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹ اور مٹھائی وغیرہ فرید کر دیتے۔ بچوں کو کھلانے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ بعض وقت بنچ کی عمر چھوٹی ہوتی۔ اس کا معدہ اس کو ہر داشت نہ کرتا۔ پچھ نیار ہوجائے گا۔ آپ اباجان کوروکیں اورامی جان کے روکنے پر اباجان کو چیئے جہے کہ بیار ہوجائے گا۔ آپ اباجان کوروکیں اورامی جان کے روکنے پر اباجان کو چیئے جی کہ پیل کیوں کرواتے ہیں کہ اس کو کھانے نہیں دیتے۔ بیچ تو ہوتے ہی کھانے کے ہیں۔ وہ تو اباجان کو کھانے نہیں دیتے۔ بیچ تو ہوتے ہی کھانے کے ہیں۔ وہ تو اباجان کو گھیرے رکھتے تھے۔ اس سے مجھالیک واقعہ کھیرے رکھتے تھے۔ اس سے مجھالیک واقعہ یاد آگیا۔ جوائی جان اور خالہ جان ان کو کھلانے سے بھی تگلہ نہیں آتے تھے۔ اس سے مجھالیک واقعہ یاد آگیا۔ جوائی جوائی جوائی اسیدہ نواب مبار کہ بیگی صاحبہ اکثر سنایا کرتی ہیں۔ میرے ہمائی ہوائی۔ بہت علاح ہوا۔ آرام نہ ہوا۔ آرام نہ بوا۔ آخر ڈاکٹر نے کہا ضرور کوئی چیز الی کھلا دیا ہے۔ اس لئے تھم دیا کہ جو بھی اجابت بیچ کوآئے وہ چھائی میں بھان کی جائے۔ تا کہ معلوم ہو کہ کیا کھایا ہے۔ ایک دن سردے کے چھوٹے گھوٹے کوآئے وہ چھائی میں بھان کی جائے۔ تا کہ معلوم ہو کہ کیا کھایا ہے۔ ایک دن سردے کے چھوٹے گھوٹے گھوٹ

آپ بیار کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اوران کونسیحت بھی کرتے جاتے تھے۔ اتنی محبت بچے آپ سے کرتے تھے کہ ان کی وفات پر بچوں نے بالکل بڑوں کی طرح غم کیا۔ میرا چھوٹا لڑکا تسلیم احمد اس وقت چارسال کا تھا۔ اس وقت وہ آٹھ سال کا ہے۔ ہم گزشتہ دنوں کرا چی میں تھے۔ اور ہر وقت کو ٹھی ۔ ایک دن میرے پاس آیا۔ آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آئھوں میں آنو۔ کہنے لگا می جب مائیکر واور سبزرنگ کی (massis) دیکھتا ہوں تو مجھے ابا جان بہت یا د آتے ہیں۔ کیونکہ بیدونوں کاریں مختلف وقتوں میں ابا جان کے پاس تھیں۔

ا پنے نوکروں اور ماتخوں کے ساتھ آپ بہت حسن سلوک کرتے تھے۔اتنا زیادہ اعتماد کرتے

تھے کہ بعض دفعہ نقصان اٹھاتے ۔اگر کوئی شکایت بھی کرتا تو نہیں مانتے تھے۔ کہتے کہ نہیں یہ تو نماز یر ٔ هتا ہے۔ بیہ ہونہیں سکتا کہ ایبا ہومگر پھر بھی جب حقیقت میں اپنی حسن طنی کو مجروح ہوتے دیکھتے۔ تو بہت افسر دہ ہوتے ، دعا ئیں مانگتے کہ بیخض ایسا نہ ہو۔ تا کہ میری حسن ظنی قائم رہے ۔نوکروں کے ساتھ بے حدنرمی کاسلوک تھا۔بعض اوقات ان کواتنی برابری کا رنگ دے دیتے تھے کہ ہمارے ملک کے نو کروں کے ظرف زیا دہ بلند نہ ہونے کے باعث ان میں کچھ بے رغبی اور بےخوفی پیدا ہو جاتی۔ پھل وغیرہ جوکوئی چیزآتی ضروریہلےنو کروں کے بچوں کو بلا کردیتے ۔ابا جان کاایک ہمشیراتھا (جس کی ماں کا اما جان نے دودھ یہاتھا) اس کو جرس، بھنگ وغیرہ اورنشہ آور چزوں کے استعمال کی بیہودہ عادت تھی۔گر باوجود اس کی بدعا دات کے ساری عمر اس کا خیال رکھا۔ اس کی بیوی نے میرے کئی بہن بھائیوں کو یا لاتھا۔ ہمارے گھر میں بید ستورتھا کہ جوبچوں کو دودھ پلانے کیلئے یا ویسے بچوں کی کھلا ئیاں بن کر آتی تھیں ۔ تو جب بچہ دواڑ ھائی سال کا ہوتا تھا۔ تو اس وقت اس کورخصت کیا جاتا تھا۔جس کو پنجا بی میں'' بدوگی'' کہتے تھے۔اس وقت اس کوانعام کے طور پر متعدد سونے اور چاندی کے زیوراور بیں بچیس یا اس سے بھی زیادہ ریشی وغیرر پیشی یارچات کے جوڑے دیئے جاتے اسی طرح ابا جان کے ہمشیرے کی بیوی جو ہمارے سی بہن اور بھائی کور کھ کررخصت ہوئی ۔ تو اسے بھی یہ' بدوگ'' دی گئی۔جس میں امی جان کے اپنے اعلیٰ قیمتی پوت اور کھنواب کے جوڑ ہے بھی تھے۔اورمکان بنانے کیلئے رویہ بھی دیا گیا۔ گر بچھ عرصہ بعداس نے آ کر بنایا کہ اس کا خاوندسب کچھ یارجات تک فروخت کر کے نشوں میں اجاڑ چکا ہے۔ ابا جان اسے بہت ناراض ہوئے۔ بعد میں معافیاں مانگنے پرمعاف بھی کر دیا اور پھراس کی بیوی جب کسی اور بیچے کو یال کرگئی ۔ تو پھرا سے اسی طرح بہت کچھ دیا۔اس کے خاوند نے عہد کیا کہ میں ضائع نہیں کروں گا۔لیکن پھراس نے وہی کچھ کیا۔گر با وجوداس کے ایسے رو بیہ کے ابا جان نے آخر تک اس کا ہرطرح سے خیال رکھا۔اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہے،اہے سمجھاتے بھی تھے ہختی بھی کرتے تھے گر پھر کہتے تھے کہ میرا دودھ بھائی ہے۔

یمی رحمد لی کا جذبہ جانوروں کے ساتھ بھی نمایاں نظر آتا تھا۔ اکثر چڑیوں وغیرہ کو دانہ اپنے ہاتھ سے ضرور ڈالتے تھے۔ قادیان میں ہمارے ہاں بلیاں تھیں۔ان کیلئے قصائی کے ہاں سے با قاعدہ چیچھڑے آتے تھے۔ دودھ مقررتھا۔ آپ خودسا منے کھلواتے اور بے حد خیال رکھتے۔ ماڈل ٹاؤن میں ہماری کوشمی میں آکرا کیک کتیا نے بچے دیئے۔نوکراس کو مارنے نکالنے گئے۔آپ سخت ناراض ہوئے۔ اس کا دودھ مقرر کروایا۔ کھانا نوش فرمانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کا کھانا ہناتے۔سب کی پلیٹوں میں سے بچی ہوئی ہڈیاں بوٹیاں ڈال کرشور بے میں بھگوکراس کا کھانا نوکر کو دیتے کہ اسے کھلاآؤ۔اب کتیا کو ہمارا گھرا بیا پیندآیا کہ وہ و ہیں کی ہوکررہ گئی۔

مہمان نوازی آپ کی نمایاں امتیازی خصوصیت تھی۔ مہمان کی آمداوراس کی تواضع سے اس قدرمسر ور ہوتے۔ گویا آپ کا سیروں خون ہڑھ گیا ہے۔ جب سے ہوش سنجالا۔ یا دنہیں کہ ہمارا گھر مہمانوں سے خالی ہوا ہو۔ نوکر کام کی زیادتی کی شکایت کرتے تو ای جان کہتیں صبر کرو۔ آج کل مہمان ہیں۔ مگرنوکر جواب دیتے کہ جی کب مہمان نہیں ہوتے۔ یہ جائیں گے تو اور آجائیں گ۔ تقسیم ملک کے بعدابا جان کی لمجی علالت اور تیار داری سے ای جان کی بھی صحت بالکل خراب ہوگئ تھی۔ پرانے نوکر ادھرادھر بھر گئے تھے۔ نئے نوکر وقت بے وقت کام سے گھرا جاتے تھے۔ مگر اباجان کی بہی خواہش تھی کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کیلئے بھی ملغ آئے تو نہایت ہی اچھے بیانے پراس کی خاطر تواضع کی جائے۔ اس لئے ای جان کسی وقت گھرا بھی جاتی تھیں۔ بعض وقت ہم بہنوں میں خاطر تواضع کی جائے۔ اس لئے ای جان کسی وقت گھرا بھی جاتی تھیں۔ بعض وقت ہم بہنوں میں طبیعت پر ہو تا ہو تھا رہے ہاں آئے اور کہتے کہ دیکھو تہماری ای کو پہتہ نہ لئے وہ بہار ہیں ان کی طبیعت پر ہو تھے پڑے گا۔تم اسے قدا کو یہی منظور ہے کہ میرا دستر خوان بے حدوسیج ہو۔ اگر بھی میر کے طبیعت پر ہو تھے پڑے کا۔تم اسے فدا کو یہی منظور ہے کہ میرا دستر خوان بے حدوسیج ہو۔ اگر بھی میر کے دلی میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے ان اخراجات کو کم کردوں۔ تو ہمیشہ میراکی اور راستہ سے روپیے دلیا ہوکرنکل جاتا ہے۔

بے شک لوگ اُن کونوا ب عبداللہ خان کہتے تھے گر ہمیشہ میرے باپ کا دل غریب اورنفس غریب رہا۔ نہوں نے بھی اس لقب کوکسی خوشی یا فخر کا موجب نہیں سمجھا۔ مجھے یا دہے ہم بھی گرمیوں میں پہاڑ وغیرہ پر جاتے ۔ رستہ میں جنگلوں میں ڈاک بنگلہ وغیرہ میں گھہرتے ۔ توابا جان اکثر باہر سے امی جان کے پاس آ کر کہتے ۔ بیگم! ایک تو یہ نوا بی پیچھا نہیں چھوڑ تی یہاں جنگل میں ان کوکس نے بتادیا کہ ہم نواب ہیں ۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ۔ نواب صاحب آئے ہیں ۔ اوراس بات سے گھراتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے نفس کوغر بت میں رکھا۔ نفس پرخرج کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ بھی گھراتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے نفس کوغر بت میں رکھا۔ نفس پرخرج کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ بھی گھرانے تھے۔ انہوں کو ہوتا ہے۔ گر

دوسری با توں پرخرچ کر کے جولذت پا تا ہوں وہ نفس پرخرچ کرنے سے کہاں ملتی ہے۔ جھے یا د ہے جب آخری بیماری میں چیک اپ (معائنہ) کیلئے ہسپتال جانے گئے۔ تو جھے ای جان نے بلا کر کہا۔

کہ ہسپتال جانا ہے تم اپنے اباجان کے کپڑے ایک چھوٹے سوٹ کیس میں رکھ کر تیار کردو۔ میں کپڑے کیار کھتی۔ وہاں تو تین بنیان کمبی آسین کے (آپ ہمیشہ گھر میں بیماری کے عرصہ میں گرمیوں میں کبی آسین کی بنیان اور پاجامہ پہنتے تھے) تین چار کئیر دار نائے سوٹ کے میں گرا جو بائے چھے۔ اسی طرح ایک رو مال کل کپڑے پیاجا ہے۔ پائچ چھ تھے۔ ہو بکس میں پڑے جھے۔ میں روتی جاتی تھی۔ اور دل میں کہتی تھی۔ ابا جان! ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنے نفس کواس طرح مارا ہوا ہے۔ اکثر یہ ہوتا تھا۔ وفات سے چند مہینے پہلے تک میں دیکھا کرتی تھی۔ کہ گرمیوں میں غسل کر کے نظے اور اپنا ایک بنیان اور رو مال خود دھویا ہوا تک میں دیکھا کرتی تھی۔ کہ گرمیوں میں غسل کر کے نظے اور اپنا ایک بنیان اور رو مال خود دھویا ہوا تھے۔ میں دیکھا کرتی تھی۔ کہ گرمیوں میں غسل کر کے نظے اور اپنا ایک بنیان اور رو مال خود دھویا ہوا تھے میں دیکھا کرتی تھی۔ کہ گرمیوں میں غسل کر کے نظے اور اپنا ایک بنیان اور رو مال خود دھویا ہوا تھے میں دیکھا کرتی تھی۔ کہ گرمیوں میں خسل کر کے نظے اور اپنا ایک بنیان اور رو مال خود دھویا ہوا کہ میں بیار میں کہڑا ہوتا تھا۔ نوکر کوآ واز دے کر کہتے۔ اس کو با ہردھوے میں ڈال آؤ۔

وفات سے غالبًّ مہینہ ہیں روز قبل آپ کمل معائنہ کروانے کیلئے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ہہیتال میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ دل کی حالت بہت خراب ہے۔ عزیز معباس احمد خال زور دے کراپی کوشی یا م و بورڈ یوس روڈ) پر ہی لے گئے کونکہ وہاں سے سب ڈاکٹر قریب قریب سے اور میل دور تھا۔ عزیز کی خوش قسمی کی کہ ان کوخد مت کا موقعہ ملا ۔ گئی دفعہ اباجان ماڈل ٹاؤن جانے کیلئے تیار ہوئے۔ گرعزیز نے نہ جانے دیا۔ آپ کی طبیعت ملا ۔ گئی دفعہ اباجان ماڈل ٹاؤن جانے کیلئے تیار ہوئے۔ گرعزیز نے نہ جانے دیا۔ آپ کی طبیعت ملا ۔ گئی دفعہ اباجان ماڈل ٹاؤن جانے کہ کہ تھا در اپر وزگر رہی تھی ۔ امی جان کے دریا فت کرنے پر کہ طبیعت مسلسل گررہی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ڈاکٹر یوسف صاحب نے کہا کہ آ دھا دل تو 1948ء کے تھر مباسس کے تملہ سے زخمی ہوکر بالکل رہا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ دعا کین بھی کوئی چیز ہیں۔ ان کی زندگی ایک معجزہ ہوگیا تھا۔ تیرہ مبال سے بیۃ لگ گیا ہے کہ دعا کین بھی کوئی چیز ہیں۔ ان کی زندگی ایک معجزہ ہمیں کا بوں میں ایسے کیس پڑھے ہیں۔ گراپی تمام پر کیٹس میں بھی ایس کیسی نہیں ویکھا اور خدا تعالی رکھتے تھے کہ ہمیں ایسے کیس پڑھے ہیں۔ گراپی تیاری کی خدمت کی بات ہے۔ حضرت خلیفۃ آسے الثی فی ایدہ اللہ تعالی رخدا تعالی آپ وصحت کا ملہ وعا جلہ عطا فر ماوے۔ آمین ) اس قدر خیال رکھتے تھے کہ آخری بیاری کی صحت کا حال معلوم کر کے حضور اقد س کی خدمت میں پہنچا تا تھا اور لا ہورٹر نک کال کر کے اباجان کی صحت کا حال معلوم کر کے حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا تا تھا اور لا ہورٹر نک کال کر کے اباجان کی صحت کا حال معلوم کر کے حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا تا تھا اور لا ہورٹر کے دن تک ایک دن بھی کی صحت کا حال معلوم کر کے حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا تا تھا اور لا ہورٹر کے دن تک ایک دن بھی کی صحت کا حال معلوم کر کے حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا تا تھا اور لا ہورٹر کے دون تک ایک دن بھی

اس کا ناغه بیں ہوا۔

طبیعت روز بروزگرر ہی تھی ، آخروہ دن بھی آپہنچا، جس کا دھڑ کا لگا ہوا تھا۔وفات سے ایک روز پہلے امی جان کوشدید سر درد کا دورہ تھا۔ وہیں کمرے میں ایک حیاریائی پر منہ سر لیکٹے پڑی رہیں۔ دو پہر کے وقت اباجان نے جسم میں درد اور سخت سردی لگنے کی شکایت کی اوپر کیڑے وغیرہ اوڑ ھاتے اور دباتے رہے شام کوتھر مامیٹر لگایا تو ٹمپریچرا یک سوچھ تک تھا۔ سریر برف رکھی گئی ،نمک اور گھی سے پنڈ لیاں سوتی گئیں ، دوائیاں تو مل ہی رہی تھیں ۔ بخار کچھ کمی برآ گیا۔مغرب کے قریب ا می جان کا سر در دیچھ کم ہوا۔ اٹھ کرا با جان کے بینگ کے پاس آئیں۔ ابا جان نے نہایت محبت سے ہاتھ پکڑ کریو جھا۔ بیگم!اب طبیعت کیسی ہے؟ سب مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے۔امی جان نے بھی نما زشروع کردی۔تھوڑی دریے بعد ہی میری بہن شاہدہ بھا گتی ہوئی آئی کہ جلدی چلو۔ابا جان کی طبیعت ایک دم خراب ہوگئی ہے سب کمرے میں جمع ہو گئے ۔ بھائی منوراحمد بلڈیریشر دیکھ رہے تھے۔ 1948ء والے دورے جیسی حالت ہوگئ تھی ۔ فوراً ڈاکٹر یوسف صاحب کو بلایا گیا۔ وہ اپنے سالوں کے معالج تھے۔ حالت دیکھتے ہی سمجھ گئے ان کی طبیعت پر بے حد اثر تھا۔ بلڈ پریشر دیکھا۔ اور pathedine کا انجکشن لگا کر چلے گئے اور کہہ گئے کہ اس سے ان کوغنود گی رہے گی اور تکلیف کا احساس کم ہوجائے گا۔ ابا جان کواپنی تکلیف کا احساس ہوگیا تھا۔ امی جان کو کہا۔ بیگم! آج رات آپ میرے پاس سے نہاٹھنا۔ دن بھر کے سر در د کے دورے سے خستہ حال ہونے کے باوجود پھر بھی ا می جان جو بلنگ کے ساتھ کرسی بچھا کر بیٹھی ہیں تو سوائے نما زیاغنسل خانہ جانے کے نہیں اٹھیں۔ سب نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لئے کمرسیدھی کرلیں ۔مگرابا جان کے فر مان کے مطابق وہ نہاٹھیں ۔ تمام رات بھی نیپنے یونچھتی جاتیں اور بھی کوئی دوائی وغیرہ پلا دیتیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ گئے تھے۔ ساری رات آئسیجن دینی ہے بالکل بندنہ کی جائے۔تمام رات عزیز معباس احمداور دوسرے بھائی اور بہن آئسیجن دیتے رہے۔ پینے آتے جارہے تھے۔تھوڑی تھوڑی در بعدجسم پسینوں سے تر موجاتا تقاء غنود كى كيفيت تقى - مَّر موش وحواس قائم تھے - ايك دفعه مجھ اَسُتَغُفؤ اللَّهَ رَبِّي مِنُ كُلّ ذَنُبُ اورايك دفعه أشْهَدُ أنُ لَّا إللهَ إلَّاللَّهُ كَ بَعِي آواز آئى حضور نے بھى كوئى ہوميو پيتھك دوابھجوا ئی تھی جویا نی میں گھول کر غالبًا آ دھآ دھ گھنٹہ کے وقفہ سے دین تھی ۔ مجھے یا د ہے کہاس رات گلوکوزیا کوئی اور دوا دینے کی کوشش کی جاتی توا نکار کر دیتے تھے۔لیکن جس وقت حضور کی دوا کا وقت

آتا تھااور کہا جاتا کہ حضرت صاحب کی دوایی لیں تو فوراً منہ کھول دیتے تھے۔

په رات بھی عجیب رات تھی ۔ ہر طرف اس قدر خاموثی اور اداسی حیما رہی تھی یوں لگتا تھا کہ حضرت مسیح موعود کی بیٹی کاسہاگ چھینتے ہوئے آج فرشتوں کوبھی دکھ ہور ہاہے۔ یام ویو کی نجلی منزل کے وسیع کمرے کی تمام تیز روشنیاں بچھا دی گئی تھیں اور پہلوؤں کے دیوار سے گئی ہوئی نائٹ لائٹس جل رہی تھیں ۔جن سے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی ۔اورایک نہایت ہی عزیز ترین مریض لوہے کے اونچے ، بیاروں والے پلنگ پر لیٹا ہوا نہایت تکلیف سے بھینچ تھینچ کرسانس لے رہا تھا۔ میری امی جان ان کے سر ہانے کی طرف، چیرے کے بالکل قریب پانگ کے ساتھ کرسی جوڑ کر، نہایت ہی صبر اور عزم اور استقلال کے ساتھ سیدھی بیٹھی ہوئی باربار نسینے یو نچھ رہی تھیں۔کوئی آنسیجن دے رہا تھا۔ کوئی جسم کا پسینہ کپڑوں ہے آ ہشہ آ ہشہ خشک کررہا تھا۔سب بیجے اردگر دجمع تھے اور ہم بہن بھائیوں کو بیرخیال نہیں تھا کہ آپ کا آخری وقت اتنا قریب ہے۔صرف امی جان اس بات کو بھے رہی تھیں ۔ صبح کی اذانیں ہوئیں ۔سب نے نمازیں پڑھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت کو پر لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تکلیف کا وقت جلدی نہیں گز رتا لیکن یہاں کچھاور ہی معاملہ تھا۔ وہی غنو د گی کی کیفیت بدستور جاری \_مگر با ہوش تھے \_آ ٹکھیں بندتھیں \_کھینچ کھینچ کرسانس آ رہی تھی ۔ایک دم آپ بول پڑے'' نکل گئی نکل گئی''۔ ہم حیران تھے کیا ہوا۔طبیعت میں صفائی کا مادہ بہت تھا۔ ہم سمجھے کہ شاید پلنگ پر ہی ا جابت ہوگئی ہے۔لیکن دیکھا کہ حضرت مسیح موعودٌ کی انگوٹھی جوامی جان نے ہاتھ میں پہنائی ہوئی تھی۔ آخری وقت میں ہاتھ سکڑنے سے نکل کربستریر جا گری۔اسی کے متعلق کہہ ر ہے تھے وہ اسی وقت پھریہنا دی گئی ۔اس دوران میں آئکھیں بھی کھو لتے تھے ۔سب بیچے اورعزیز اردگر د جمع تھے۔جن کی آنکھوں ہے آنسورواں تھے۔ میں بھی آپ کے پانگ کے ساتھ لگ کر دائیں طرف کھڑی تھی ۔ میں نے ایک د فعہ دیکھا کہ نظریں میری طرف اٹھیں ۔ان آنکھوں میں رحم تھا،محبت تھی پیارتھا اور بیسوال تھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میں آج تک ان آنکھوں کونہیں بھول سکی۔ بھائی داؤد احمد صاحب نے سورہ ایس اور سورہ رحمٰن سنانی شروع کی تو سچھ دہر بعد وہ آئكھيں ہميشہ كيلئے بند ہوگئيں ۔إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

میں اپنی امی کی حاضر د ماغی پر آج تک حیران ہوں۔اباجان کی وفات سے قریباً ایک گھنٹہ قبل مجھے امی جان نے سوسورویے کے کئی نوٹ دیئے اور کہا کہ داؤ داحمدیا عباس احمد کوضرورت ہوگی تو دے دینا۔ میں اس وقت حیران ہوئی کہ امی جان یہ کیوں دے رہی ہیں۔ ابھی الیمی کیا چیز آئی ہے۔
مگر بعد میں سمجھ گئی کہ بیر قم انہوں نے کیوں دی تھی۔ ان کی غیرت نے یہ گوارانہ کیا کہ اپنے سرتاج کے آخری فرض کی ادائیگی میں کوئی اور شریک ہو۔ عزیز م منیر احمد اور میرے میاں اس وقت یورپ گئے ہوئے تھے۔ بڑے داما دوں میں سے صرف بھائی داؤد احمد موجود تھے عزیز م عباس احمد اور دوسرے بھائیوں کو تو اس وقت ہوش نہ تھی۔ غم سے کچھ سو جھنہیں رہا تھا۔ سب انتظام بھائی داؤد احمد اور باقی عزیز وں نے جور بوہ سے آئے ہوئے تھے، سرانجام دیئے۔

جنازہ ٹرک پرربوہ لے جایا گیا۔اور تمام عزیز جور بوہ آور جابہ سے لا ہور آگئے تھے اور جماعت لا ہور کی ایک کثیر تعداد یہ سب جنازہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ریڈ یو پر اعلان ہو چکا تھا۔اردگر دکی جماعتوں کے کثیر افراد اور امرائے اصلاع ربوہ پہنچ چکے تھے۔ دوسرے روز ہزاروں افراد کی دلی دعا وُں اورغمناک آنکھوں کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ السلام سے نہایت محبت کرنے والے داماد اور بہت شفیق باپ کوان کی آخری آرامگاہ پر پہنچادیا گیا۔اللہ تعالیٰ کی بیشار برکتیں اور رحمتیں تا ابد آپ پر نازل ہوں۔ان کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو۔اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو شیخے رنگ میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین'

## 37\_ایک بیٹی کی نظر میں

آپ کی صاحبز ادی محتر مہ طاہرہ صدیقہ (بیگم صاحبز ادہ مرز امنیر احمد صاحب) یہ عذر کرتے ہوئے کہ آپ نے بہتری کوئی مضمون نہیں لکھا۔اور خدا کرے آپ اپنے جذبات و تاثر ات کا سیح طور پر اظہار کرسکیں۔ 1948ء کے دل کے دورہ اور آخر تک علاج اور دعاؤں اور مرحوم کی سیرت کے متعلق تحریر کرتی ہیں۔

''میرے پیارے اباجان کو 1948ء میں دل کا شدید دورہ پڑا۔ اس سے پہلے اباجان کی صحت خدا تعالی کے فضل سے بہت اچھی تھی۔ ایک دن پہلے ہی اباجان ، امی جان کو راولپنڈی میری بہن زکیہ بیگم (بیگم مرزا داؤ داحمد صاحب) کے پاس چھوڑ کرآئے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد سے اباجان ناظر اعلیٰ کے طور پرسلسلہ کا کام کررہے تھے۔ ان دنوں کے پُر مصائب حالات کی وجہ سے اباجان کو بہت ہی زیادہ محنت اور جانفشانی سے کام کرنا پڑا۔ قادیان چھٹنے کاغم اور تمام احمدی مہاجرین کی خسہ حالت

اور پریشانی کادل پر د ہرااثر اور مزید برآں دن رات کام ہی کام۔

راولپنڈی سے واپسی رات کو ہوئی اور ضبح کو اباجان تیار ہوکر دفتر تشریف لے جارہے تھے کہ گیٹ پر بیہوش ہوکر گر گئے۔ پہریدار اباجان کو اٹھا کر لائے۔ امی جان تو تھیں نہیں۔ اسی وقت حضرت بڑے ماموں جان (حضرت خلیفة المسے الثانی)، حضرت اماں جائے اور خالہ جان (حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب) اور موجود تمام لوگ انسے ہوگئے۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اور ڈاکٹر کریم بخش صاحب نے (جوآج کل امریکہ میں ہارٹ سپیشلسٹ ہیں) اباجان کی صاحب اور ڈاکٹر کریم بخش صاحب نے رجوآج کل امریکہ میں ہارٹ سپیشلسٹ ہیں) اباجان کی زندگی بچانے کیلئے کوششیں شروع کر دیں۔ نبض ساقط ہو چکی تھی۔ اور بظاہر حالات زندگی کی کوئی امید نہتی ۔ بظاہر تمام حالات سے مایوس ہوکر ڈاکٹر کریم بخش صاحب نے اسی حالت میں کورا مین کا ایک ٹیکہ دل میں لگایا۔ یہ ٹیکہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر اللہ تعالی کافضل شامل حال تھا۔ وہ دل جوقریباً بند ہو چکا تھا۔ اس میں پھر دھڑکن بیدا ہوگئی۔ ساکن بضیں پھر میرے دھیم و کریم اور شافی خدا کے بند ہو چکا تھا۔ اس میں پھر دھڑکن بیدا ہوگئی۔ ساکن بضیں پھر میرے دھیم و کریم اور شافی خدا کے فضل و کرم سے آبستہ آب

اباجان برآمدہ میں ہے ہوش پڑے تھے۔ ڈاکٹران پر جھکے ہوئے اپنی ہی کوششیں کررہے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں کے دل غم اور اندلیثوں سے دھڑک رہے تھے۔ یا اللہ! ہماری زندگی ابا جان کو دے دے ۔ یا اللہ! امی جان جلد بہنے جائیں۔ ڈاکٹروں کے اُئرے ہوئے چہرے دیکھ کر دل غم اور مالیسیوں کے سمندر میں ڈوب رہے تھے اور اس خیال سے ہی دل کے لکٹر ہے ہورہے تھے کہ امی جان اتی دو راس خبر کوکس طرح سنیں گی۔ اور ہر سانس کے ساتھ اباجان کی زندگی اور امی جان کیلئے دعا نمیں تھیں کہوہ آپ کی زندگی اور امی جان کیلئے دعا نمیں تھیں کہوہ آپ کی زندگی میں پہنچ جائیں۔ حضرت اماں جان گھبرا گھبرا کر شمل رہی تھیں اور ہمانس کے ساتھ اباجان کی زندگی اور امی تھیں اور ہمانس کے عبداللہ خاں کو بچالے۔ اور حضرت بڑے دعا ماموں جان (حضرت خلیفہ اُس آرہے تھے۔ دعا ماموں جان (حضرت خلیفہ اُس آرہے تھے۔ دعا خدا تعالی نے من لیس آرہے تھے۔ دعا خدا تعالی نے من لیس اور ہوں کوئی تھی۔ اللہ تعالی نے مخس اپنی خم ہوچکی تھی۔ اللہ تعالی نے مخس اپنی میرے خدا تعالی نے من لیس کردی۔ پھراس کے بعد ایک ڈیڈھ سال کس قیامت کا گزرا۔ اباجان فضل وکرم سے ہمیں واپس کردی۔ پھراس کے بعد ایک ڈیڈھ سال کس قیامت کا گزرا۔ اباجان زندہ تھے مگر ہرونت موت کا دھڑکا تھا۔ ڈاکٹروں کے زدیک سے دل کا نہایت شدید دورہ تھا۔ اور کا رہ یوگرام سے خاہم تھا کہ دل کے بہت بڑے حصہ کو بری طرح نقصان کھنے چکا ہے۔ لاہور کے تما کا کر ڈیوگرام سے خاہم تھا کہ دل کے بہت بڑے حصہ کو بری طرح نقصان کھنے چکا ہے۔ لاہور کے تما کا کارڈیوگرام سے خاہم تھا کہ دل کے بہت بڑے حصہ کو بری طرح نقصان کھنے چکا ہے۔ لاہور کے تما م

بڑے ڈاکٹروں کی متفقہ رائے تھی کہ اس قتم کا دل کا دورہ ہم نے کتابوں میں تو پڑھا ہے۔ مگر اپنی زندگی میں دیکھانہیں۔ اور پھر دل کے اس حملہ کے نتیجے میں جو جو بیاریاں متوقع ہو سکتی تھیں وہ سب میرے ابا جان پر آئیں۔ ہمیں باربارابا جان کی زندگی کی امید ہوتی تھی اور پھر دوبارہ کسی بیاری کے نتیجہ میں حالت خطرناک ہوجاتی تھی۔ اس سارے عرصہ میں ہم سب کے دلوں سے دعائیں نکلتیں کہ اے قادر خدا! جب موت آ چکی تھی۔ تو نے اسے ٹال دیا۔ اب بھی تو محض اپنے فضل سے ابا جان کو اس نازک دور سے خیر وعافیت کے ساتھ نکال ۔ بار ہا ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ مگر میرے رحیم وکریم خدا تعالی نے باربارمیرے بیارے ابا جان کوموت کے منہ سے نکالا۔

گوان دنوں میں ہم سب بہن بھائی بھی ہر وفت ابا جان کے پاس موجود ہوتے تھے اور میری خالہ جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بھی ہر وفت ابا جان کے پاس ہی رہتی تھیں۔ مگر با وجوداس کے جس جانفثانی اور محنت سے امی جان نے ابا جان کی خدمت کی وہ ایک مثال ہے۔ ہر وفت ابا جان کے ہر کام کیلئے آمادہ، دن رات ابا جان کی گہداشت ، ہر کام ابا جان کا اپنے ہاتھ سے کرنا، دو پہر کا کھانا پڑا گھٹڈا ہور ہا ہے ، تین تین چار چار نج رہے ہیں اور امی اسی طرح بھو کی کام میں مصروف ہیں۔ بڑی مشکل سے اور زور دینے سے کھڑے کھڑے دو چار نوالے منہ میں ڈالتیں اور پھر ابا جان کی پی کے مشکل سے اور زور دینے سے کھڑے کھڑے دو چار نوالے منہ میں ڈالتیں اور پھر آبر ابا جان کی پیٹ کے مہینے توامی جان کو دبانے لگ جا تیں۔ رات کے گیارہ بارہ تو روز انہ ہی ساٹول ابا جان کی چار جب امی جان کو دبانے لگ جا تیں۔ رات کے گیارہ بارہ تو روز انہ ہی سٹول ابا جان کی چار بینی کے ساتھ ملا لیتیں جو کہ اتنا پڑلا اور لمبائی میں اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ اس پرامی تو سے ساٹول ابا جان کی چار بینی کے ساتھ ملا لیتیں جو کہ اتنا پڑلا اور لمبائی میں اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ اس پرامی تھا کہ اس پرامی تو کہا تا بیا کہ جو کہ بین سوسکتا تھا اور امی اس پر ٹیڑھی ہوکر اس حالت میں لیٹ جاتی تھیں کہ سراور شانے ابا جان کے بینگ کی پٹی پر اور ہاتھ ابا جان پر ہوتا۔ مباد البا جان تکی وجہ سے جاگیں سراور شانے ابا جان کے بینگ کی پٹی پر اور ہاتھ ابا جان پر ہوتا۔ مباد البا جان تکان کی وجہ سے جاگیں سراور شانے ابا جان کے بینگ کی پٹی پر اور ہاتھ ابا جان پر ہوتا۔ مباد البا جان تکان کی وجہ سے جاگیں تو الی کی تو کھوٹوں کیں تو کھوٹوں کی تو کھوٹوں کیا ہے۔

وقت ہزاروں اندیشوں ، دھڑ کنوں اور امیدوں کے درمیان رینگ رہاتھا اور پھر ہم نے اپنے قا درخدا کی صفات کو پوری تجلیوں کے ساتھ دیکھا ، اسے حی وقیوم پایا ، میں اس پرصدقے ۔ اس نے میرے مردہ باپ میں دوبارہ زندگی ڈال دی۔وہ مجیب الدعوات ہے اس نے سیدی حضرت ماموں جان ، مسرب ، صحابہ کرام اور افراد جماعت کی عاجز انہ دعاؤں کوس لیا۔

اس نے انتہائی مایوسیوں اور اندھروں میں ہمارے دلوں کو حصلہ دیا۔ اور خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابا جان کی خدمت کی ہمیں توفیق دی۔ ابا جان جو کہ ایک بیچ سے بھی زیادہ ہے بس ہو پیکے سے جی کہ ان کو خفیف ہی حرکت یا ہاتھ تک ہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے رفتہ رفتہ اپنی میں قدم رکھنا شروع کیا اور جب ابا جان نے پہلے دفعہ قرآن مجید پڑھا۔ اپنی عینک استعمال کی ، اپنے قلم سے دستخط کئے اور جب ڈاکٹروں نے آپ کوسہاروں سے بٹھایا۔ اور قریباً ایک سال کی ، اپنے قلم سے دستخط کئے اور جب ڈاکٹروں نے آپ کوسہاروں سے بٹھایا۔ اور قریباً ایک سال کے بعد سہاراد ہے کہ کھڑا کیا۔ اس ہرایک مرحلہ پرامی جان نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے فٹل پڑھے گوآخر وقت تک ابا جان کوزیادہ چلا نے کی ممانعت تھی۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑا کھر لیتے تھے۔ اور موٹر میں تو جہاں بھی ان کا دل چا ہتا روزانہ تشریف لے جاتے ان تیرہ سالوں میں گوباربارآپ کو گئی بھاریوں کے حملے ہوئے اور بسااوقات حالت مخدوش ہوجاتی رہی۔ مگر ہرد فعہ اللہ تعالیٰ فضل فرما تا۔ اور درمیان کے دوچارسال تو آپ کی صحت بفضلہ تعالیٰ کا فی اچھی مگر ہرد فعہ اللہ تعالیٰ فضل فرما تا۔ اور درمیان کے دوچارسال تو آپ کی صحت بفضلہ تعالیٰ کا فی اچھی رہی کہ کئی انہا کا خیا جائے گئی بلہ غیروں کیلئے بھی۔ حتی کہ ہمیں ان کے بیخ کی کوئی امیر نہیں تھی۔ سے ابا جان کے غیراحمدی معالیٰ ڈاکٹر چرت سے کہتے تھے کہ ہمیں ان کے بیخ کی کوئی امیر نہیں تھی۔ یہ ہمیں ان کے بیخ کی کوئی امیر نہیں تھی۔ یہ ہمیں ان کے بیخ کی کوئی امیر نہیں تھی۔ یہ ہمیں ان کے بیخ کی کوئی امیر نہیں تھی۔ یہ ہمی

میرے چپاجان خان مسعوداحمد خان صاحب نے سنایا کہ وہ ایک عزیز کی شادی میں شامل تھے۔ اور اس تقریب میں میرے اباجان اور ڈاکٹر محمد پوسف صاحب ہارٹ سپیشلسٹ بھی شامل تھے۔ وہاں ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس موجود اصحاب کو اباجان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیں نواب صاحب کی زندگی دعاؤں کا معجزہ ہے۔

امی جان جب زیادہ پریشان ہوتیں تو والدصاحب تسلی دیتے کہ مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ میری عمر چھیا سٹھ سال کی ہوگی۔ آخر وہی ہوا۔ 1961ء کے شروع میں ابا جان کی صحت گرنے گئی۔ میری عمر چھیا سٹھ سال کی ہوگی۔ آخر وہی ہوا۔ 1961ء کے شروع میں ابا جان کی صحت گرنے گئی۔ مجھوک قریباً بند ہوگئی اور آپ بہت ہی ججھے دہنے گئے۔ تمام بڑے ہرٹے بڑے ڈاکٹر وں کا علاج ہور ہاتھا۔ اس لئے آپ کو گنگارام ہمپتال تھا۔ دعا نیں بھی ہور ہی تھیں۔ بخارتین چار ماہ سے روز انہ ہور ہاتھا۔ اس لئے آپ کو گنگارام ہمپتال میں بہتے کے بعد آخر آپ کی میں بھی داخل کروایا گیا تھا تا تھی خواہش میں میں جے کے بعد آخر آپ کی خواہش پر میرے بھائی عباس احمد خان صاحب کی قیام گاہ کو ٹھی یام و یونمبر 5 ڈیوس روڈ میں لے خواہش پر میرے بھائی عباس احمد خان صاحب کی قیام گاہ کو ٹھی یام و یونمبر 5 ڈیوس روڈ میں لے

آئے کیونکہ بیکوشمی نز دیک تھی۔ڈاکٹر فوراً پہنچ سکتے تھے۔ڈاکٹر روزانہ دیکھتے تھے۔ ماڈل ٹاؤن دور تھا۔آپ کی صحت دن بدن گرتی گئی اورآ خری ہفتہ بخار بھی بہت بڑھ گیا۔ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دل کی وجہ سے بخارہے۔

17 ستمبرکورات کوآٹھ بچے کے قریب اہا جان نے اجابت محسوں کی ۔امی نے بٹریپن لگاما اور تھوڑی ہی دریر کے بعد آپ نے درواز ہ کھولا ۔اورگھبرا کر کہا منور کوجلدی بلاؤاسی وقت بھائی منور تشریف لے آئے ۔ ابا جان کا سانس ا کھڑا ہوا تھا اور سخت تکلیف تھی ۔ ڈا کٹر محمد یوسف صاحب بھی آ گئے اور فوراُ علاج شروع کر دیا گیا اور ٹیکہ بھی دے دیا جس ہے آپ کو کچھ سکون ہواا ورسانس کی حالت بھی قدر ہے بہتر ہوگئی۔مگر ڈاکٹروں کے نز دیک حالت نازک تھی۔فوراً آئسیجن بھی دینی شروع کردی گئی۔ ٹیکے کے اثر سے آپ ساری رات غنودگی کی حالت میں رہے۔ بلڈیریشر اور نبض کی حالت اچھی نہ تھی۔رات گزررہی تھی۔ہم سب دھڑ کتے ہوئے دلوں کیباتھ دم بخو د آپ کوٹکٹکی لگائے دیکھرے تھے۔آپ بار بارٹھنڈے پسینوں میں ڈوب جاتے۔امی رومال سے بار بارآپ کی بیشانی اور چبرے سے پسینہ یونچھ رہی تھیں دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ یا اللہ! صرف ایک دفعہ اور ابا جان کو بچالے اور پھر ایک معجز ہ دکھا دے ۔مگر خدا تعالیٰ کا حکم آن پہنچا تھا۔ با وجودتمام کوششوں کے وہ وفت آن پہنچا جس کا تیرہ سال سے خطرہ تھااور جو یا ک اور نیک لوگوں کی گریہ وزاری اور کثیرصد قات اورا می کی انتقک محنت وخدمت سے تیرہ سال تک ملتو ی ہور ہا تھا۔ صبح آٹھ ہجے کے قریب ہمارے پیارے شفق اورا نہائی محبت کرنے والے باپ ہم سے ہمیشہ ہمیش کیلئے جدا ہو گئے ۔اور تقدیم برم مالک حقیقی کا آخری بلاوالے کرآپیجی ۔إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ میرے اباجان بہت عبادت گزار، تہجد گزار اور دعا گو تھے۔ آپ ہمیشہ نماز اول وقت پر اور اہتمام سے ادا کرتے تھے اور نماز باجماعت سے عشق تھا۔ قادیان میں آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ نماز تہجدا دا کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس آ کر بہت دیر تک قر آن مجید کی تلاوت فر ماتے ۔ لا ہور میں دل کی بیاری کے بعد جب آپ کو ذرا بھی اجازت چلنے پھرنے کی ملی ۔سب سے پہلے آپ نے نماز باجماعت کا انتظام کیا اور ہمارے ہاں ماڈل ٹاؤن میں با قاعدہ نماز باجماعت ہونے گی۔ آ پانتہا ئی متی خلیق ،ملنسار ،مہمان نوازاورغریب نواز تھے۔

آپ اللّٰد تعالیٰ سے بے صدیپار کرنے والے اور حضرت رسول کریم علی اور حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کے عاشق تھے۔ اور اسی طرح آپ کو حضرت خلیفۃ کمیے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے حدمجت تھی۔ اور آپ کا ہر حکم اور ہر لفظ آپ کیلئے حرف آخر تھا۔ آپ سلسلہ کے سارے نظام کی بڑی تختی سے پابندی فرماتے ۔ اور ہمیشہ ہم بچوں کو بھی بیضیحت فرماتے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ کہ تم ہمیشہ خلافت کی نعمت کے وارث بنے رہواور بینعمت تم جماعت احمد بیہ کے افراد سے بھی نہ چھنے۔ اور حقیق سعادت یہی ہے کہ خلیفہ کا کوئی تھم خواہ تم پر کتنا ہی گرال کیوں نہ ہواسے خوثی سے مانو۔ اس میں برکت ہی برکت ہی برکت ہے۔ اسی طرح آپ کو حضرت خلیفہ اول سے بھی بے حدمجت تھی۔ ابا جان جب بھی آپ کا ذکر کرتے اور اکثر واقعات سناتے اس وقت آپ کے چہرے پر انتہائی محبت اور پیار ہوتا تھا۔ اور ہمیں ہمیشہ فرماتے کہ میں ہمیشہ حضرت خلیفہ اول کیلئے بے حدد عاکرتا ہوں اور آپ کی اولا دکیلئے بے حدد عاکرتا ہوں اور آپ کی اولا دکیلئے بے حدد عاکرتا ہوں اور آپ کی قدم پر جلنے کی توفیق دے۔

آپ کو حضرت امال جان ہے ہے حدمجت تھی اور اس بارہ میں میرے ابا جان نہایت ہی خوش قسمت سے کہ ان کو حضرت امال جان کی ہے حدمجت اور ہے حد دعا کیں ملی ہیں۔ آج بھی میری آکھوں کے سامنے یہ نظارہ پھر رہا ہے۔ کہ قادیان میں حضرت امال جان اکثر صبح ہی ہماری کو تھی دار السلام تشریف لے آئی خوشی میں چلے آرہے ہیں۔ دار السلام تشریف لے آئی خوشی میں چلے آرہے ہیں۔ اور دور سے ہی آواز دے رہے ہیں۔ بیگم! دیکھو حضرت امال جان تشریف لائی ہیں۔ اور پھر کس خوشی سے ابا جان امال جان تشریف لائی ہیں۔ اور پھر کس خوشی سے ابا جان امال جان گے ہر آرام کا خیال رکھتے۔ کہیں پلنگ بچھوار ہے ہیں، کہیں آپ کیلئے جھے جاتے چلے کھواتے ہیں، آپ کی لیند کے پھل پیش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو حضرت امال جان کوکوئی کتاب سنانے کیلئے کہدر ہے ہیں۔ غرضیکہ جتنی دیر آپ تشریف رکھتیں۔ ابا جان آپ کیلئے بچھے جاتے کہ دیں اور آپ کسی خواہش کا اظہار کریں جسے پورا کر کے وہ بہت مسرور ہوں۔ اور اس لئے آپ کو میرے میں اور آپ کسی خواہش کا اظہار کریں جسے پورا کر کے وہ بہت مسرور ہوں۔ اور اس لئے آپ کو میرے میں اسے ہے حد پیار تھا اور ابا جان کی ذراسی تکلیف پر بھی آپ کا محبت بھرا دل ہے چین میرے ابا سے بے حد پیار تھا اور ابا جان کی ذراسی تکلیف پر بھی آپ کا محبت بھرا دل ہے چین میں میں جس تھی اس کی تھیں۔ اس کیلئے بہت دعا کی شاور آپ ان کیلئے بہت دعا کیں فراسی تکلیف پر بھی آپ کا محبت بھرا دل ہے چین میں اسے تھا اور آپ ان کیلئے بہت دعا کیں فراسی تکلیف پر بھی آپ کا محبت بھرا دل ہے چین میں اس کیلئے بہت دعا کیں فراسی تکلیف پر بھی آپ کا محبت بھرا دل ہے چین میں فرات تھیں اس کیلئے بہت دعا کیں فرات تھیں وہ تا تھا اور آپ ان کیلئے بہت دعا کیں فرات تھیں وہ تھیں۔

میری شادی کے متعلق ابا جان نے بار ہا سنایا کہ حضرت اماں جان کی خواہش پر ہوئی۔ یوں کہ ایک دن آپ تشریف لائیں اور فر مایا۔ میاں! آج میں تمہارے پاس ایک چیز مانگئے آئی ہوں مجھے طاہرہ دے دو۔ یہ سنتے ہی فور اُبغیر کس سوال کے میں نے عرض کیا۔اماں جان طاہرہ آپ کی ہے۔
اور پھر میرے ابا جان کے اس اعتاد اور فر ما نبر داری نے جھے اپنی پیاری اماں جان کی جو کہ مجھ سے
پہلے ہی بے حد پیار کرتی تھیں، دوہری محبت دلا دی۔ اور میری اماں جان نے ہمیشہ ہی میرے
ابا جان کے اس جذبہ کی بے حدقد رکی اور قدم قدم پر میرا خیال رکھا اور ہمیشہ میرے لئے خاص دعا
کی اور میری بری اور جہیز کا اکثر سامان بھی آپ نے بنایا۔ اکثر سامان تو تقسیم ملک کے وقت دہلی
میں لٹ گیا۔ باقی چیز وں پر جب میں ام المونین ککھا دیکھتی ہوں تو میر ادل خوشی اور مسرت سے بھر
جاتا ہے۔

ا با جان کی ہی بدولت مجھے اماں جان کی خدمت نصیب ہوئی۔ آپ کی وفات سے سات آٹھ ماہ یہلے میں نے اباجان کواپنا خواب سایا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے اپنے خاوندوں سے طلاقیں لے کر حضرت اماں جان کی خدمت کرو۔اباجان نے کہا کہ اس کا مطلب بیر ہے کہ اپنے خاوندوں اور بچوں کی وجہ ہےتم لوگ لا ہور میں مقیم ہوا ورحضرت اماں جان ربوہ میں قیام رکھتی ہیں۔اینے میاں کوچھوڑ کر جا کراماں جان کی خدمت کرنی جا ہے ۔اس وقت تو آپ اچھی تھیں۔اس لئے زیادہ خیال نه کیا ۔اوراس لئے بھی کہان دنوںسیدی ماموں جان (حضرت خلیفۃ آسیے الثانی) کی بٹی امۃ النصیر حضرت اماں جان کے یاس سوتی تھیں اور خدمت کرتی تھیں اب جبکہ ان کی شادی ہورہی تھی تو ضروری تھا کہ کوئی اور خدمت کرنے والی پاس ہو۔ ابا جان نے مجھے بلا کرفر مایا۔ طاہرہ! تم نے ایک د فعه مجھے اپنا ایک خواب سنایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے اور تمہیں ربوہ جا کر حضرت امان جانؓ کے پاس رہنااوران کی خدمت کرنی جاہئے ۔تمہیں خدا تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے اگرتم نے بیوفت گنوا دیا تو ساری عمر پچچتا ؤگی۔ میں بیار ہوں باوجودخوا ہش مند ہونے کے حضرت اماں جان کی میں خدمت نہیں کرسکتا اور مجھے بے حد خوثی ہوگی ۔اگرتم اس وقت جا کران کے پاس ر ہو۔ان دنوں میر ہے میاں کا روبار کے تعلق میں عارف والہ میں مقیم تھے۔ابا جان نے باوجوداینی بیاری کے میری لڑکی امۃ الحبیب کی ذ مہداری قبول کرلی ۔ کیونکہ بچی مدرسہ میں داخل تھی ۔ مجھے ربوہ تججواتے ہوئے سخت تا کید کی کہ امال جان کا پورا پورا خیال رکھنا آپ کی بیاری کے ان آخری ایام کے ثواب میں ایا جان کا بہت بڑا حصہ ہے۔

حضرت رسول کریم علیقی فرماتے ہیں۔ خَیـُرُ کُـمُ خَیرُ کُمْ لِاَ هَلِهِ اور میرے اباجان اس کی

صحیح تصویر تھے۔آپایک بہترین خاوند بے حدمشفق اور محبت کرنے والے والد تھے۔ابا جان کیلئے ای جان صرف بیوی نہیں تھیں۔ بلکہ وہ حضرت سے موعود کی بیٹی زیادہ تھیں۔ ہمیشہ دیکھا کہ آپ نے ای جان کا بے حد خیال رکھا اور بہت ہی عزت واحترام کی نظر سے دیکھا حالا نکہ ابا جان کو خود بھی عزت ،حسب ونسب ، مال ودولت سب پچھ حاصل تھا اور یقیناً اللہ تعالی نے وہ تمام خوبیاں ان میں ودیت کرر کھی تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ حضرت سے موعود کی داما دی کے اہل تھے۔ مگر ابا جان نے بھی اپنی کسی خوبی پر فخر نہ کیا۔ آپ کیلئے تو سارا فخر اس میں تھا کہ آپ حضرت سے موعود کے خادم اور واما و ہیں اور حضور کی بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ ہمیشہ نہایت اکسارا ور عاجزی سے کہتے کہ میں تو کسی قابل نہ تھا۔ یہ صرف اللہ تعالی کا فضل تھا کہ اس نے مجھے حضور کے قدموں میں لا بٹھایا۔اللہ تعالی کے ہر فضل اور انعام پر آپ یہی کہتے کہ بیتمہاری امی کے قدموں کی برکت ہے۔امی تو خیر ابا جان کیلئے ایک بہت بڑی ہستی تھیں ہی ۔ابا جان تو خاندان حضرت سے موعود کے نے بی بخد بہ کے برفدا تھے۔ہم سب بہنوں کے خاوند اور خاندان کے دیگر بنچ ابا جان کیلئے بیج ہی تھے۔گر باوجودا پنی ہزرگی اور بڑائی کے ہر کہات اب سب کے ساتھ ہمیشہ بہت عزت واحتر ام سے پیش آتے۔میاں کہہ کر مخاطب فر ماتے کہ بیخاندان حضرت می موعود کے بیج ہیں۔

آپ کوہم سب بہن بھائیوں سے بھی بہت پیارتھا۔ عام طور پردیکھا گیا ہے کہ اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو والد گھبراجا تا ہے اور لوگ لڑکوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ گر ابا جان نے ہمیشہ ہم سب بہنوں سے بہت محبت کا سلوک کیا اور ہمیں بھی بیا حساس نہیں ہونے دیا کہ ہم لڑکوں سے کم درجہ کی ہیں۔ اس وجہ سے بالعموم ہمارے بھائیوں اور ہمارے خاندان میں بیا حساس تھا کہ آپ لڑکیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت بیتھی کہ آپ کے دل میں ساری اولا دکیلے شدید محبت تھی۔ اور اس معاملہ میں آپ اس قدر نازک احساس رکھتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی کوکوئی ذراسی بھی تکلیف ہوتی تو آپ کی نگا ہیں فور آپ پیچان لیتیں اور ہم آپ کی بارباراٹھی نگا ہوں سے سبحھ جاتے کہ باوجود ہمارے چھپانے کی کوشش کے آپ سبحھ گئے ہیں۔ اور پھرا می سے ذکر کرتے کہ آپ نے خور نہیں کیا۔ آج فلاں بچہ بچھ چپ اور اداس تھا کیا بات ہے؟ آپ سے ہم سب بہنیں بے حد بے تکلف نہیں کیا۔ آج فلاں بے بچھ چپ اور اداس تھا کیا بات ہے؟ آپ سے ہم سب بہنیں کی بلکہ ہر طرح تھیں۔ گر اس کے باوجود آپ کا رعب بھی بہت تھا۔ آپ نے صرف محبت ہی نہیں کی بلکہ ہر طرح تھیں۔ گر اس کے باوجود آپ کا رعب بھی بہت تھا۔ آپ نے صرف محبت ہی نہیں کی بلکہ ہر طرح تو بیت کا بھی خیال رکھا۔ جہاں کوئی الی بات محسوس کرتے جو بری ہوتی فور آ آپ کا رنگ بدل

جاتا۔ اور اسی وفت آپ منع کرتے اور پھر نہایت محبت سے سمجھاتے کہتم حضرت مسیح موعود کے خاندان سے وابستہ ہو۔ تمہاری عزت اپنی نہیں۔ حضرت مسیح موعود کی عزت ہے اس لئے اپنے اندر ہرخو بی اور اچھائی پیدا کرو۔

آپ کے سینہ میں نہایت محبت کرنے والا دل تھا۔ اس لئے جب بھی ہم میں سے کوئی بیار ہوتا تو اس کی تمام تیار داری آپ ہی کرتے ۔ چند سال قبل جب ای جان کے پیٹ کا آپریشن ہوا تو باوجود اپنی بیاری کے ان کی بہت خدمت کی ۔ سوائے دو پہر کے ایک دو گھنٹہ کے آپ سار دن ان کے پاس رہتے ۔ اور ان کی تمام ادو بیہ بھل وغیرہ ہر چیز موٹر میں جا کرخو دخرید کے لاتے ۔ وہ وقت ابا جان اور بہت کر ورضیں ۔ اور دوسری طرف میر بے اباجان کا بیار اور کمز ور دل امی کیلئے غم اور اندیشوں میں اور بہت کمز ورضیں ۔ اور دوسری طرف میر بے اباجان کا بیار اور کمز ور دل امی کیلئے غم اور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ ابا جان مجسم دعا تھے ہمیں کہتے دعا کر واللہ تعالیٰ تمہاری امی کو بچالے ۔ جب امی اپریشن روم میں ہوتیں ابا جان مجسم دعا تھے ہمیں کہتے دعا کر واللہ تعالیٰ تمہاری امی کو بچالے ۔ جب امی اپریشن روم میں ہوتیں ابا جان تو میں گر رابر بورا مین اور گھر ور دل امی کا فکر اور ساتھ ہی دوسری طرف میں ہوتیں ابا جان کو رو بار بار کورا مین اور گلوکوز دیتے اور تسلی دیتے ۔ گر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور امی خطرہ کی تھے تھیں ۔ ان کے مغموم چیر بے پر نظر پڑتی تو دل سہم جاتے ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور امی خطرہ اباجان کو دوبارہ شدید تملہ ہوا اور آپ کو ہسپتال میں داخل کر وانا پڑا ۔ مگر آپ کو اپنی کوئی پر واہ نہیں ۔ بار بار کہتے کہ میری جان کی قیت ان کی جان کے مقابل پچھ بھی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان بار بار کہتے کہ میری جان کی قیت ان کی جان کے مقابل پچھ بھی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان بار بار کہتے کہ میری جان کی قیت ان کی جان کے مقابل پچھ بھی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان بار بار کہتے کہ اس نے اپنی بی نیت میں رہے یاں رہے دیا۔

اس طرح جب بھی ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی بیار ہوتا۔ تو تیارداری بجائے امی کے اباجان ہی میرا ہی کرتے۔ میں ہمیشہ ہی بچہ کی پیدائش کے دوران سخت بیار ہوجاتی تھی اوراس وقت اباجان ہی میرا خیال رکھتے۔ دن اور رات میں دوائی اپنے ہاتھ سے بلاتے ، غذا اپنے ہاتھ سے کھلاتے ، میرے لئے ہروقت بے چین پھرتے ، ایک دفعہ آپ کوملم ہوا کہ میں دبلی میں بیار ہوں۔ میرے میاں کوفوراً کی ہروقت بے چین پھرتے ، ایک دفعہ آپ کوملم ہوا کہ میں دبلی میں بیار ہوں۔ میرے میاں کوفوراً کھا کہ اسے قادیان لے آؤ۔ میں نے اباجان کی تکلیف کے خیال سے جانے سے انکار کردیا۔ شخت ناراض ہوجاؤں گا۔ اور میرے میاں کولکھا کہ ایک ٹوپے ریزروکروا کر اسے فوراً لے آؤ۔ ورنہ میں ناراض ہوجاؤں گا۔ اور میرے میاں کولکھا کہ ایک ٹوپے ریزروکروا کر اسے فوراً لے آؤ۔ آمد ورفت کا کرایہ میں خود دوں گا اور

جب تک میں آپ کے یاس پہنچ نہ گئی، آپ کوسلی نہ ہوئی۔

آپ کونما ز سے عشق تھا۔ آپ بہت سوز ودرداور توجہ سے نماز ادا کرتے۔ تہجد کے ہمیشہ سے عادی تھے۔ بہت دعا ئیں کرواتے۔ عادی تھے۔ بہت دعا ئیں کرنے والے تھے۔ ہمیشہ صحابہ کرام اور بزرگوں سے دعا ئیں کرواتے۔ حضرت مسیح موعود کے درمثین کے آمین والے دعا ئیما شعار بہت کثرت سے اور در دسے پڑھتے اور اپنی اولا دکونما زاور دعاؤں کی تاکید کرتے۔

آپ کا ایک اور وصف مہمان نوازی تھا۔ آپ ہمیشہ کوشش کرتے کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی خاطر تواضع کریں۔ دعوتیں دینے کا بھی آپ کو بہت شوق تھا۔ اب تواپی بیاری کی وجہ سے مجبور ہوگئے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری امی پہلے ہی میری خدمت کر کے تھک کر پُور ہوگئ ہیں۔ گر قادیان میں جب آپ صحت مند تھے۔ آپ بہت شوق سے دعوتیں کرتے تھے اور ایام جلسہ سالانہ کیلئے آپ مہینہ بھر پہلے ہی تیار یوں میں مصروف ہوجاتے۔ اور ان ایام میں تو ہمارے ہاں اتنے مہمانوں کو آپ مدعو کرتے کہ ایک شادی کا سا ہنگا مہدکھائی دیتا۔ اور آپ ان کی خاطر تواضع کر کے بہت خوشی محسوس کرتے اور فرماتے کہ بیسب حضرت میں موعود علیہ السلام کی ہرکت ہے اور بیسارے حضور ہی کے مہمان ہیں۔ ان کی خدمت کرنا عین سعا دت ہے۔

آپغریب نواز بھی بہت تھے ہرغریب اور ضرورت مندکود کھے کرآپ کا دل پکھل جاتا اور آپ
حق الامکان اس کی ضرورت پوری کرتے اور تکلیف میں اس کا ہاتھ بٹاتے اور اس میں خوشی اور
سکون محسوس کرتے ۔ فرماتے ہمسائے کا بہت حق ہوتا ہے۔ ہمسایہ کا بہت خیال رکھنے کی امی کوتا کید
ہوتی ۔ جب کوئی اچھی چیز پکتی میا ہر ہے آتی ۔ اپنے ہمسایہ میں بھجواتے ۔ ایک ملازم ، رضاعی بھائی کا
ایک لڑکا تھا، وہ گھر میں تھا۔ اس کی بیمی کی وجہ ہے آپ کو اس کا بہت احساس تھا۔ کھانے کی میز
پراکٹر پہلے اسے کھانا دیتے اور جب بھی کوئی نیا پھل آتا پہلے اسے دیتے ۔ آپ نہا بیت ہمدر داور محبت
کرنے والا دل رکھتے تھے۔ خادموں سے بھی آپ کا سلوک بہت ہمدر دانہ تھا۔ آپ جانوروں تک کا
بہت خیال رکھتے تھے۔ اکثر اپنے ہاتھ سے جانوروں کو دانہ ڈالتے اور ان کے پانی کا خیال رکھتے۔
گھر میں حفاظت کیلئے جو کتا وغیرہ رکھا ہوتا۔ اسے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالتے۔

سلسلہ کے ساتھ آپ کو بہت ہی عقیدت تھی۔ آپ چندے ہمیشہ دل کھول کر دیتے اور فر ماتے کہ چندے میں بھی بخل نہ کرو۔ بہتو خدا تعالیٰ سے سودا ہے۔ جو چندہ دیتا ہے وہ بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ آپ ہمیشہ خواہشمندر ہے کہ سلسلہ کی کوئی خدمت کرسکیں جلسہ سالانہ کے دنوں میں آپ بہت خوش ہوتے۔ اور بہت شوق سے جلسہ میں شرکت کرتے حتی کہ اس بیاری سے اُٹھ کر آپ نے کوئی جلسہ بغیر مجبوری کے نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ آپ ایا م جلسہ میں تھکان اور گر دوغبار سے بہت سخت بیار ہوگئے۔ اور آخر سیدی حضرت ماموں جان (خلیفۃ اُسے الثانی) نے آپ کو کہلا بھیجا کہ آئندہ آپ نے سٹیج پر بیٹھ کر جلسہ نہیں سننا، آپ بیار ہیں۔ جلسہ سالانہ آپ کی غذاتھی۔ اس حکم کے بعد آپ نے یہ ترکیب نکالی کہ جلسہ گاہ کے باہر اپنی موٹر کار کھڑی کر کے اس میں بیٹھے رہتے اور تمام تقریریں سن لیتے۔ آپ کامعمول ان ایام میں بیتھا کہ تنہ ہی تیار ہو کر بہتی مقبرہ تشریف لے جاتے اور پھر بالعموم بعض ہزرگوں کے ہاں جا کران سے ملا قات کرتے اور پھر قریباً تمام دن برآمدہ میں بیٹھ کرمہمانوں سے مجبت و پیار سے ملا قاتیں کرتے۔ اور اگرامی ان کی تھکان اور بیاری کے خوف سے منع کرتیں۔ تو فرماتے اب اگرزندگی رہی تو ان سے ایک سال بعد ملا قات ہوگی۔ اور میرادل نہیں جا ہتا کہ میں کی فرماتے اب اگرزندگی رہی تو ان سے ایک سال بعد ملا قات ہوگی۔ اور میرادل نہیں جا ہتا کہ میں کی فرماتے اب اگرزندگی رہی تو ان سے ایک سال بعد ملا قات ہوگی۔ اور میرادل نہیں جا ہتا کہ میں کی فرماتے اب اگرزندگی رہی تو ان سے ایک سال بعد ملا قات ہوگی۔ اور میرادل نہیں جا ہتا کہ میں کی فرماتے اب اگرزندگی رہی تو ان سے ایک سال بعد ملا قات ہوگی۔ اور میرادل نہیں جا ہتا کہ میں کس

آپ بہت نفاست پیند تھے۔صفائی اور سادگی بھی آپ کی خاص صفات تھیں۔ آپ منکسر المزاج بھی بہت تھے۔ سب بھی بہت تھے۔ آپ میں تکبّر اور بڑائی نام کو نہ تھی۔ گر باوجو داس کے آپ رعب والے بھی تھے۔ سب ملازم اور ہم گھر کے سارے بچے باوجو د آپ سے بے حدید تکلفی کے ڈرتے بھی بہت تھے۔

آپ کی شفقت و محبت کی ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں۔ گرنہ دل میں ہمت ہے۔ نہ قلم میں طاقت ہے کہ میں ضبط تحریر میں لاسکوں۔ رنج وراحت کے مواقع پر نگا ہیں بے اختیار آپ کو تلاش کر تی ہیں۔ جدائی کا در داور دل کی جلن قدرتی امور ہیں۔ لیکن ہم راضی برضائے الہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ! تو میرے پیارے اباجان کی روح پر ہزاروں ہزار فضل اور رحمتیں نازل کر۔ اور اپنی رحمت کے سابیہ میں آپ کوسکینت اور قرار عطا کر۔ اور آپ کو بلاحساب جنت میں داخل فر ما اور آسخضرت علیہ ہے۔ اور آپ کے غلام حضرت میں جانسہ اور آپ کے غلام حضرت میں جانسہ اور آپ کے غلام حضرت میں جانسہ اسلام کے مبارک قدموں میں جگہ دے۔

آمين اللَّهُمَّ آمين'' تَمَّتُ بِالْخَيُر

ىمىت بالحيرِ وَ آخِرُ دَعُواٰ نَا اَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيُن

## حضرت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب كامكتوب كرامي بنام مولف اصحاب احمد

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلىٰ عبده المسيح الموعود مرمي ومحترمي ملك صلاح الدين صاحب ايم الدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس جگہاس بات کے بیان کرنے میں حرج نہیں کہ اصحاب احمد کی تین جلدیں مجھے خاص طور پر بہت پیند آئی ہیں۔ ایک وہ جلد جو حضرت نواب مجمعلی خان کے حالات اور روایات پر مشتمل ہے اور دوسرے وہ جلد جو حضرت منشی ظفر احمد صاحب کے مشاہدات اور روایات پر مشتمل ہے اور تیسرے یہ جلد جو حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی کے مشاہدات اور روایات پر مشتمل ہے۔

میں جماعت کے دوستوں اورخصوصاً نو جوان عزیز وں کوتح کیک کرتا ہوں کہ وہ اصحاب احمد کی جملہ جلدیں خرید کران کا مطالعہ کریں اور اپنے ایمانوں کو تا زہ کریں ۔اورخصوصیت سے مذکورہ بالا تین جلدوں کا تو ضرورمطالعہ کریں ۔اس سے انشاء اللہ ان کوایک نئی روشنی حاصل ہوگی ۔

فقظ

والسلام خاكسار مرزابثيراحمد

12 جولا کی 1961ء